



# معدث النبريري

تاب دسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می است کا سب سے شامنے مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكشرانك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ميں۔
- جِجُلِیمْرِ الجَّقِیْقُ لَا مُنْ الْمِنْ فَیْ کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لورُ (Download) كرني كا جازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے کہ کے دیا تھا درقانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- www.KitaboSunnat.com

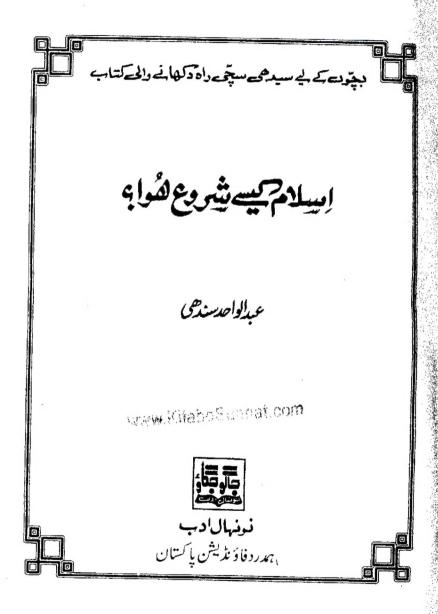

248 L>-6

مجلس ادادت سَيغل مَدالشِنل مسعود احد بركاتى \_\_رفيع الزمال زبيرى

شر : همدرد فاؤنثه یشن پاکستان

ناظم آباد ۱۳ کراچی ۲۰۰ ۲۲ ک

طابع : العنيمل كراقكس براجي

اشاعت : ۲۰۰۲ء

تعداداشاعت : •••١

قیت : ۲۰۰۸ زیے

Website address: www.hamdard.com.pk

جَةً-.. بِي اوْلُ وَنِ الرَّامِ الْمُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### ان مسلمان بچوں کے نام

جواس کتاب کے پڑھنے بعد بیارادہ کرلیں کہ اپنے اچھے کاموں اچھی
باتوں اور اپنی زندگی کے اچھے نمونے سے اپنے غیر سلم پڑوسیوں پر ظاہر کردیں
گے کہ اسلام لوگوں کے لیے رحمت ہے اسلام دوسروں کی خدمت کرنے کا نام
ہے۔اسلام غریبوں مصیبت کے مارون بھوکوں نگوں اور اپا بجوں کی مدد کرنے کا
نام ہے اسلام گرے ہوئے لوگوں سے محبت کرنے اور ان کو اپنا بھائی بنانے کا نام
ہے۔اس کا نام اسلام پھیلا نا ہے اور یہی اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گئا اسلام آپ ہی آپ لوگوں میں تھیلے گا۔اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں
کریں گئا اسلام آپ ہی آپ لوگوں میں تھیلے گا۔اللہ تعالی ہم سے خوش ہوں
گے۔ بیار سے رسول آلے ہے ہم سے خوش ہوئے۔

بچوں کی بھلائی چاہنے والا عبدالواحد

1

#### تعارف

عبدالوا حدسندهی ۱۹۰۵ء میں ہالیجی سندھ میں پیدا ہوئے -ابتدائی تعلیم گھوٹکی میں حاصل کی- پھراعلاتعلیم کے لیے جامعہ ملیعلی گڑھ چلے گئے-1947ء میں ڈاکٹر ذا کرحسین نے ان کا تقر را یک استاد کی حیثیت سے جامعہ ملیۂ وہلی میں کر دیا - ۱۹۴۷ء میں یہ پاکتان آ گئے اور وزارت اطلاعات میں شامل ہو گئے جہاں انھیں سندھی ماہنامہ" نمیں زندگ" کا ایڈیٹرمقرر کر دیا گیا-محکمہ اطلاعات ہے ریٹائر ہونے کے بعدوہ" ستارہ" کے مدیر ہوئے جو جامعہ ملیہ کراجی ہے شائع ہوتا تھا-ڈاکٹر ذاکرحسین کے ایما پرعبدالواحد سندھی نے بچوں کے لیے تمامیں لكصنا شروع كيس-بيركتابيس بهت مقبول هوئيس-رسول الله صلى الله عليه وسلم كي حیات طیبہ یران کی کتاب" رسول یاک کون تھے" خاص طوریر قابل ذکر ہے-اس کتاب نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے اب تک بیس ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں-ان کی کتابیں"اسلام کیے پھیلائ قرآن یاک کیا ہے"اوراسلام کے مشہور سیہ سالار 'وے سال گزرنے کے بعد اب تک ذوق وشوق سے پڑھی جاتی ہیں-انھوں نے ۱۹۸۸ء میں کراجی میں انقال کیا-

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

اسلام ہماراتمہارا دین ہے ئید دین اس زمانے سے چلا آ رہاہے جب
سے اللہ تعالی نے آ دمی کو پیدا کیا ہے اور جب تک بید نیا ہے۔ بید ین بھی رہے گا ،
اس دین کے سکھانے کے لیے مختلف وقتوں اور مختلف ملکوں میں اللہ کے بھیج
ہوئے انسان آئے جن کو رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول لوگوں کو اسلام سکھانے
آئے۔ تم یوچھو گے اسلام کیا ہے ؟

آ وُ ہم بتا ئیں-اسلام کی بڑی بڑی باتیں پانچ ہیں-ایک ایک کرکے تہہیں بتاتے ہیں' ذرا کان لگا کرسنو-

ا-الله ایک ہے اور اس کے سب رسول سے ہیں: -اسلام سکھا تا ہے کہ یہ چوڑی چکلی زمین جس پر ہم رہتے بستے ہیں' جس پر کہیں آسان سے بائیں کرنے والے اونچے اونچے پہاڑ ہیں تو کہیں سنسان جنگل' کہیں چٹیل میدان ہیں تو کہیں ہرے بھرے باغ' کہیں بل کھاتی ہوئی ندیاں ہیں تو کہیں بڑے بڑے سمندرای زمین پرانسان بھی رہتاہے- پرندے بھی اور چرندے بھی-

ذرا نیلے نیلے آ سان کی طرف آ نکھاٹھا کر دیکھو' دن کوروٹن سورج اور رات کونورانی چاند' جس کے جاروں طرف جگ مگ جگ مگ کرتے ہوئے ستارے ہیں-

ان چیز وں کود کھے کرتم نے بھی نہ بھی ہے ضرور سوچا ہوگا کہ ان کوکس نے پیدا کیا ہے؟ کیا ہے سب چیزیں آپ ہی آپ پیدا ہوگئیں؟ بین ہمجھنا کہ بیساری دنیا آپ ہی آپ بیدا ہوگئی ایسانہیں ہے۔اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔

الله ایک ہے'اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ وہی اس ساری دنیا کا بنانے والا ہے' وہی سب کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے' وہی جِلاتا ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ وہی عبادت کے لایق ہے'اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

اللہ نے اپنے بندوں کو نیک اور اچھا بنانے کے لیے اپنے رسول بھیج' جن کا کام بیرتھا کہ لوگوں کو اچھی با تیں سکھا کیں اور بری باتوں سے روکیں۔ ان اچھے لوگوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں' و نیا میں کوئی قوم یا ملک ایسانہیں ہے جہاں اللہ کے رسول نہ آئے ہوں۔

اسلام سکھا تا ہے کہان سب رسولوں کوسچا مانو اور ان پرایمان لاؤ-سب

رسولوں کے سردار اوران کے کام کو بورا کرنے والے ہمارے تمھارے آتا حضرت محمد اللہ بیں-

اسلام سکھا تا ہے کہ اس بات کا پکا یقین کرلو کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا پنجیم بزنبیں آئے گا۔ آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں' آپ نے گا۔ آپ تمام رسولوں کے سردار ہیں' اب اسلام قیامت تک سدا بہار پھول کی طرح رہے گا۔ رسولوں کے سردار کی کتاب یعنی قرآن مجید آخری کتاب ہے' اس کے بعد دنیا کو مسلمی کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔

اسلام سکھا تا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمطیقیہ تک جینے اللہ کے رسول آئے ہیں ان سب پرائیان لاؤ - ان کی بتائی ہوئی باتوں برعمل کر داوران کی پاک صاف زندگیوں کی پیروی کرو- اس پڑمل کرنا ہمارا فرض ہے اوران کو ہادی اور رہبر ماننا اوران کی عزت کرنا ہمارا تمہارا ایمان ہے - اللہ کے سب رسولوں پر رحمت اور سلامتی ہو-

۲- نماز: - اسلام سکھا تا ہے کہ بس اللہ کے آگے اپنا سر جھکاؤ - اس کے سواکسی کے سیان سر جھکاؤ - اس کے سواکسی کے سیان نے سیان کے سیان نے میاز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے نماز یائے وقت کی ہے 'یہ ہماری جھلائی کے لیے ہم پر فرض ہے -

مسلمان خواہ امیر ہوں خواہ غریب' بوڑ ھے ہوں یا جوان' گورے ہوں یا

کالے سب کے سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں-اینے امیر کی اطاعت اور حکم ماننے کا خیال اچھی طرح ان کے دلوں میں پیدا ہوجا تا ہے اور ان میں فوجی شان یائی جاتی ہے-اینے بھائیوں سے بیاراور محبت کا خیال بیدا ہوتا ہے ایک دوسرے ہے ل کر کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہروقت کی صفائی اور شبح اٹھنے سے تندری بھی ٹھیک رہتی ہے' ہر کام وقت پر کرنے کی عادت الگ پڑ جاتی ہے' لیکن سب سے بڑی اور اچھی بات ہے کہ آ دمی بڑے ادب اور سلیقے کے ساتھ اینے مالک کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اپنے بندے : و نے کی شان کوایئے حال ہے ظاہر کرتا ہے' اور یہی انسان کی بڑی خونی ہے۔اچھی طرح دل لگا کرنماز یڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے آپ کواللہ سے اور اللہ کواپنے سے نز دیک ہمجھنے لگتا ہے'اس لیےاس کی ہمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ پھرسوااللہ کے اورکسی ہے نہیں ڈرتااوراینے مالک کے سواکسی کی نیادمی کو پسندنہیں کرتا-س- رمضان کے روزے:-اسلام کی تیسری تعلیم پیہ ہے کہ سال تھر میں رمضان کے بورے مہینے میں روزے رکھو- روزے رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ تج بہت سورے سے لے کرشام کوسورج ڈو بنے تک نہ کھاؤ۔ نہ بیؤ نہ لڑو' نہ کسی سے گالی گلوچ کرو-بس اپنا کام کرواور ہروقت اللّٰد کا دھیان رکھو-تم کہوگے اس سے

فائده؟

روزے کے بڑے فائدے ہیں۔ یہاں دوئین بائیں س او- بڑے ہوکر کتابوں میں روزے کے اور فائدے بھی پڑھ لوگے اپنی بھوک بیاس میں غریبول کی بھوک پیاس کا خیال اچھی طرح رہتا ہے صحت ٹھیک رہتی ہے اور اپنے جی کو روکنے اور غصے کو مارنے کی عاوت ہوجاتی ہے۔

س- زگوة: - اسلام سکھاتا ہے -خوب کماؤ خوب کھاؤ پیومگر اپنے غریب بھائیوں کواوراپنی قوم کی بھلائی کا بھائیوں کواوراپنی قوم کومت بھولو غریبوں کی مدد کرو - ہر دفت اپنی قوم کی بھلائی کا خیال رکھو جن کواللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے ان کا فرض ہے کہ اپنی سال بھر کی آمدنی میں سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں - اس مدد کا نام اسلام نے ذکو قار کھا ہے -

یہ چیز بھی ہماری بھلائی کے لیے ہم پرفرض کردی گئی ہے' زکو ہے مسلمانوں کا قومی خزانہ بنتا ہے' جس کا نام اسلام نے بیت المال رکھا ہے۔ بیت المال کا فائدہ یہ ہے کہ اس روپے سے مسلمانوں کی قومی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مسجدوں کا انتظام اس سے ہوتا ہے۔ غریبوں' اپا بجوں' ناداروں' قرض داروں' تیموں' بیواؤں کی اس سے مدد کی جاتی ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے داروں کی تیاری کی جاتی ہے۔ ملک کی حفاظت کے لیے لشکروں کی تیاری کی جاتی ہے تو پین بندوقیں' ہوائی جہازاس سے خریدے جاتے ہیں' فوج کی تمام ضرورتیں بیت المال کے روپے سے پوری کی جاتی ہیں' فوج کی تمام ضرورتیں بیت المال کے روپے سے پوری کی جاتی

یں - مسافر خانے 'راسے 'سڑکیں' کویں بل ای خزانے سے بنوائے جاتے ہیں اور ملک بھر میں اس روپے سے مدرسے کھولے جاتے ہیں - اس روپے سے مدرسے کھولے جاتے ہیں - اس روپے سے غلاموں کوآ زاد کرایا جاتا ہے - 'تم سمجھ گئے ہوگے کہ زکوۃ کے کتنے فائدے ہیں' اگر سب مالدار مسلمان زکوۃ دیں اور وہ اچھی طرح خرچ کی جائے تو نہ کوئی مسلمان کنگال نظر آئے نہ کوئی جائل دکھائی و سے اور نہ کوئی بیار ۔ مسلمان کنگال نظر آئے نہ کوئی جائل دکھائی و سے اور نہ کوئی بیار ۔ والت دی ہے وہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنی عمر میں اپنے بیار سے رسول السید کے دولت دی ہے وہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنی عمر میں اپنے بیار سے رسول السید کے دولت دی ہے وہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنی عمر میں اپنے بیار سے رسول السید کے دولت دی ہے دولت کی ہے کہ وہ مسلمان کر آئیں ۔ خانہ کعبہ کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں ۔ نہیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں کی دیار کی کو میں کی دیار کی خرار کی دیارت کر آئیں کی دولیوں کے مردار کے مزار کی زیارت کر آئیں کی دیار کی کو کو کی کی دیارت کی کوئیں کے دیار کی خرار کی دیارت کر آئیں کی کوئیں کے دیار کی کوئیں کی کی کوئیں کر آئیں کی کوئیں کر آئیں کی کوئیں کوئیں کی کوئیں

تم جانے ہوگے کہ سلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں' مشرق' مغرب' شال' جنوب سب طرف' دنیا کا کوئی ملک ایبانہیں جہاں مسلمان نہ رہے ہوں۔ ان سارے ملکوں کے لوگ خانہ کعبہ کا جج کرنے آتے ہیں' آپس میں ملتے ہیں' اسلامی بھائی چارہ قائم کرتے ہیں اور اسلام کی اصلی شان دیکھتے ہیں' جب تمام دنیا کے رہنے والے مسلمان جن میں گورے بھی ہوتے ہیں اور کا لے بھی ممام دنیا کے رہنے والے مسلمان جن میں گورے بھی ہوتے ہیں اور کا لے بھی کمام دنیا کے رہنے والے مسلمان جن میں گورے بھی ہوتے ہیں اور کا لے بھی اور ایک جا در کا تہد باند ھے اور ایک جا در کا تہد باند ھے اور ایک جا در کا تہد باند ہے ایک دعا اور ایک جا در سے بدن ڈھا نے سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ایک دعا اور ایک جا در ایک دعا ہے۔

پڑھتے رہتے ہیں جس کامطلب ہے:

اے میرے مولا! میں حاضر ہوں اے میرے مولا! میں حاضر ہوں - تیرا
کوئی ساجھی نہیں ' میں حاضر ہوں - ہر نعمت اور ہر ملک بس تیرے ہی لیے
ہے - تیرا کوئی ساجھی نہیں - "

عرفات کے میدان میں جب مسلمان بیده عابر طبق ہیں تو سارے کا سارا میدان اس دعا کی آ واز ہے گونج اٹھتا ہے۔ اسلام کا پیام لانے والے رسول کہلاتے ہیں

اللہ اپنہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کے بند نے نیک اور اچھے ہوں اور میل ملاپ سے رہیں نہ دوسروں کو دکھ پہنچا ئیں نہ خود دکھی ہوں۔ دنیا میں پچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دم بھر میں اچھی با تیں سجھ جاتے ہیں اور نیھی کرنے بھی لگ جاتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انھیں سمجھاتے مسل کرنے بھی لگ جاتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انھیں سمجھاتے تھک جائیں مگر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھری کے مارے نہیں سبجھتے اور نہیں مانے ۔

اللہ نے لوگوں کواچھی باتیں سکھانے کے لیے پچھ آدی بھیج جولوگوں کو سیسکھاتے ہوئے آئے کہ اللہ کوایک مانو' دوسری دنیا کا یقین رکھو- آپس میں میں میں میں جول رکھو-کسی کو دکھ نہ دو- انھیں باتوں کو اسلام کی باتیں کہا جاتا ہے اور انھیں

#### باتوں کے بتانے والےرسول کہلاتے ہیں-

جب ہے آ دی پیدا ہوئے ہیں اس وقت ہے دین اسلام بھی جاری ہے اور جب تک بید دنیا رہے گی بید دین بھی رہے گا۔ اسی دین کے سکھانے کے لیے رسول ہرز مانے ہر ملک اور ہرقوم میں آئے۔ ان کا سلسلہ حضرت آ دم سے لے کر ہمارے آ قاحضرت محمقات ہے گئے ہیں ہے۔ شروع میں اللہ نے جھوٹے چھوٹے ملکوں اور تھوڑ ہے تھوڑ کے لوگوں کے لیے رسول بھیجے اور پھر آ ہت ہ آ ہت ہوئے کہ بڑے ملکوں اور بڑئی بڑئی تو موں کے پاس رسول بھیجے اور آخر میں ساری دنیا کی بڑے اور بھلائی کے لیے ہمارے ہادی محمقات کو بھیجا۔ انھوں نے آن کر ہدایت کے اور بھلائی کے لیے ہمارے ہادی محمقات کو بھیجا۔ انھوں نے آن کر ہدایت کے اور بھلائی کے لیے ہمارے ہادی محمقات کو بھیجا۔ انھوں نے آن کر ہوایت کے اور بھلائی کے لیے ہمارے ہادی محمقات کو بھیجا۔ انھوں نے آن کر

اس کی مثال یوں مجھو کہتم نے بردی بردی عمارتیں بنتی ہوئی دیکھی ہوں گ جو مدتوں میں جاکر پوری ہوتی ہیں۔ یہی حال اسلام کی عالی شان اور خوب صورت عمارت کا مجھو- اسلام کی عمارت کا بنیادی پھر رکھنے والے حضرت آ دم شھے- حضرت آ دم سے لے کر ہمارے رسول اللیکی تک جتنے پنیمبر آئے - وہ سب کے سب اس عمارت کے رائے تھے اور بیاوگ دنیا کے لوگوں کی ضرورت کے مطابق اسلام کی عمارت اللہ میاں کے ظم سے اونچی کرتے آئے۔ یہاں تک کہ آخری راج جوان سب راجوں کے سرتاج تھے انھوں نے آن کراسلام کی عمارت کو نہ صرف پوراہی کیا بلکہ اسے پختہ بھی کیا اور اسے حد درجہ خوب صورت بھی بنادیا - اب کیا مجال کہ اسلام کی عمارت کو بچھ نقصان بہنچ سکے اور اس میں ذرا بھی برنمائی اور برصورتی ہو- جوں جوں دنیاترتی کرے گی لوگ اس کی خوب صورتی کے شیدائی بنتے جا کیں گے-

ان رسولوں کو اسلام کی ممارت کے تیار کرنے میں طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ انھوں نے تکلیفوں کو سہا اور اف تک نہ کی۔ دن رات اپنے کام میں لگے رہے۔ ایما بھی ہوا کہ شریر لوگوں نے لکڑی کی طرح ان کو آروں سے چیر ڈالا۔ ایما بھی ہوا کہ ان کو آگ میں جھو تک دیا۔ مگر اللہ تعالی نے سب کی حفاظت کی۔ اسلام کی ممارت برابر خوب صورت اور عالیثان ہوتی رہی۔ آخری رسول کے آنے کی خبریں

اللہ کے جتنے رسول آئے انھوں نے لوگوں کواپنے اپنے وقتوں میں بتایا کہ اسلام کو بورا کرنے کے لیے ایک رسول آئے گا جس کے بعد بیدین بورا ہوجائے گا۔ پھر قیامت تک یہی دین رہے گا اور اس دین کی آخری کتاب بعنی قرآن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرےگی۔

ہزاروں سال ہوئے کہ اللہ کے ایک بڑے پیٹیبرگزرے ہیں جن کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا' انھوں نے مکہ میں اللّٰہ کا گھر بتایا – اس کو بیت اللّٰہ یا سود خانہ کعبہ کہتے ہیں-حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام نے بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی دیواریں بناتے وفت جو دعا مانگی تھی اس میں آخری رسول کی آمد کی اللہ سے دعا مانگی تھی:

"اے ہمارے رب! ہمارا میکام قبول کر بے شک تو دعاستنا ہے اور نیتوں کو جانتا ہے۔ ہمیں اپنی اطاعت کرنے والا بنا - ہماری اولا دمیں سے ایک گروہ پیدا کر جوبس تیرا ہی تھم مانے اور انھیں میں سے ایک رسول بھیج جو تیری آبیتیں پڑھ کرلوگوں کوسنا ئے اور ان کو کتاب (قرآن) اور عقل (دین) کی ہاتیں سکھائے 'اور ان کو برائیوں سے پاک صاف کرے۔"

الله تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا ۔ آ گے چل کر اضیں کی اولا دمیں ہے رسول پاکھائیں کو پیدا کیا ' انھوں نے نہ صرف عرب کے ملک کو کتاب (قرآن) اور عقل (دین) کی ہاتیں سکھائیں بلکہ تمام دنیا کو کتاب اور حکمت کی ہاتیں بتائیں۔

حضرت علیہ السلام اللہ کے بڑے رسول گزرے ہیں- بیر رسول پاک سے پانچ سوا کہتر سال پہلے پیدا ہوئے تھے-اللہ تعالیٰ نے انھیں حضرت س مویٰ کی قوم کی طرف ان کی اصلاح کے لیے بھیجاتھا۔تم جانتے ہو کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم یہود کہلاتی ہے۔ یہ قوم بڑی ضدی اور اکھڑتھی۔ ان کے پاس بہت سے رسول آئے ۔ انھوں نے ان کو دین کی باتیں بتا ئیں مگر اس قوم نے ہمیشہ اللہ کے رسولوں کوستایا اور تکلیفیں پہنچا ئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انھیں دن رات دین کی طرف بلایا مگر انھوں نے ان کی باتوں کونہ مانا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے کہا لوگو! میں شخص ایک رسول کے آنے کی خوش خبری سنا تا ہوں جو میر بے بعد آئے گا۔اس کا نام احمہ ہوگا۔تم اللہ سے ڈرومیری بات مانو اور اللہ کی عبادت کرو۔

ہوابھی ایساہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پانچ سوا کہتر برس بعدرسول پاک دنیامیں آئے اور دنیا کے لوگوں سے کہا"اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کارسول ہوکر آیا ہوں۔"

آ خری رسول سے پہلے دنیا کی حالت

پانچ سوا کہتر سال ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جہاں سے تشریف لے جاچکے تھے' دنیا میں سب طرف برائیاں ہی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں' جہالت کی گھٹا کیں ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ م لوگ درندوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے'لوگوں کی صورتیں تو انسان کی سی تھیں' مگران کی عادتیں اور حپال چلن جانوروں کے سے تھے۔ بھائی کو بھائی سے بیرتھا- باپ بیٹے کا دشمن تھااور بیٹا باپ کا-

دنیا میں کہیں تو بتوں دریاؤں درخوں 'پہاڑوں انسانوں اور جانوروں کی پوچا ہور ہی تھی 'اور کہیں آ گ' سورج ' چا نداور ستاروں کو اللہ سمجھا جاتا تھا اور کہیں دیو یوں اور دیوتاؤں سے مرادیں مانگی جاتی تھیں – جتنے رسول اور پیغمبر دنیا میں آئے تھے انھوں نے جو اچھی اچھی با تیں لوگوں کو بتا کیں تھیں – دنیا والوں نے ان سب کو ایک ایک کر کے بھلا دیا تھا ' یہاں تک کہ اللہ کو بھی وہ بھول گئے تھے – نہ کوئی دین ٹھیک رہا تھا ' نہ کوئی اللہ کی کتاب کو گوں نے دین کو تو ٹر مروٹ کرا ہے مطلب کا بنالیا تھا اور اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا تھا – دنیا برائیوں سے بھری ہوئی تھی ۔

اللہ نہیں جا ہتا کہ اس کے بندے گمراہ ہوں 'وہ جا ہتا ہے کہ سیج اور نیک بنیں۔ میل ملاپ سے رہیں' اسی غرض کے لیے اللہ کے رسول اور پنج برآئے' وہ مختلف ملکوں اور مختلف قوموں میں آئے' انھوں نے لوگوں کو دین کی باتیں سکھا کمں۔

دن پردن دنیا آ گے بڑھ رہی تھی' پہلے ایک ملک کے لوگ بھی ایک ا دوسرے کوشکل سے پہچانے تھے۔شروع شروع میں دنیابالکل بیجے کی طرح تھی جو بس اپنے رشتہ داروں ہی کو جانتا ہے۔اس کی ضرور تیں بھی تھوڑی کی ہوتی ہیں'
اس لیے دنیا کوچھوٹے چھوٹے رسولوں کی ضرورت تھی جو چھوٹے چھوٹے ملکوں اور چھوٹی جھوٹی قوموں کی اصلاح کریں' اوران کو آگے کے لیے تیار کریں' ان کے بعد پھراللہ تعالی نے بڑے برے برے رسول بھیج۔ جھوں نے بہت سے لوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔

19 اجھائی کی باتیں بتا کیں۔ 4 کس سے سے لوگوں کو انتیں بتا کیں۔ ۱۹ کس سے کوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے کوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے کوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے کوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے کوگوں کو احتصافی کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے کوگوں کے دور کے دور کس سے کوگوں کو دور کس سے کوگوں کو دور کس سے کی باتیں بتا کیں۔ 19 کس سے ک

جب دنیا میں آخر رسول پیدا ہوئے تو زمانہ بدل چکا تھا' دنیا کی قومیں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگی تھیں۔ اب چھوٹے چھوٹے چھوٹے پینمبرول کے کام ختم ہو چکے تھے۔ پانچ سوسال سے بھی زیادہ عرصے سے دنیا میں کوئی رسول یا پینمبردنیا کی بھلائی کے لیے نہیں آیا تھا' ساری دنیا کو ایک ایسے ہادی کی ضرورت تھی جو انھیں جہالت کے اندھیر سے نکال کرعلم اور عقل کی روشنی میں لے آئے۔ دنیا والوں کو ایک ایسے رہبر کی تلاش تھی جو ان کوسیدھی راہ پر لے چلے۔

اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے رات کے اندھیرے میں ستاروں اور چاند کی روشن ہوتی ہے۔ بھر سورج نکلتے ہی ساری دنیاروشن ہوجاتی ہے اس کے بعد دنیا کوروشن کرنے کے لیے کسی جاند یا ستارے کی ضرورت نہیں رہتی' بس سورج ہی ساری دنیا کوروشن کردیتا ہے۔

14

ای طرح پیغمبری کا حال سمجھوشرد عشرد عیں چھوٹے جھوٹے رسول آئے وہ جاند کی طرح تھے ،
آئے وہ ستاروں کی طرح تھے ، پھران سے بڑے رسول آئے وہ جاند کی طرح تھے ،
اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت سے دنیا کی ہدایت کی ۔ پیغمبری کا سورج نکالا ۔
جس کی کرنوں نے دنیا کے کونے کونے کوروشن کردیا ۔ جس طرح سورج کی روشن بسی کرنوں نے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز چمک اٹھتی ہے ای طرح آخری رسول کے آئے نے سے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز چمک اٹھتی ہے ای طرح آخری رسول کے آئے نے سے دنیا کے سب رہنے والوں نے اس کی بتائی ہوئی اچھی باتوں سے فیض پایا اور پارہے ہیں۔

محدرسول التصلى التدعليه وسلم

رسول خدا حفزت محر تحرب کے مشہور شہر کے میں بیدا ہوئ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حفزت محر تحر باللہ کے کے ایک مشہور معزز خاندان قریش میں اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھی نہ ہونے پائے تھے کہ والد اور والدہ کا سامیسر سے اٹھ گیا' دادانے آپ کی پرورش کی - دوسال کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور اب ججا ابوطالب کی حفاظت میں آئے۔

رسول پاک بحین ہی ہے ایسے انتھے اور نیک تھے کہ جو محض آپ سے ملتا تھا' محبت کرنے لگتا تھا' آپ کی دیانت داری' ایمان داری' سچائی اور اچھی عادتیں کے بھر میں مشہور تھیں۔ چیس برس کی عمر میں آپ نے ایک معزز خاتون 'بی بی خدیجہ کے روپے سے تجارت کرنا شروع کی -رسول پاک کی کوشش اور تدبیر سے حضرت خدیجہ کو تجارت میں بڑا فائدہ ہوا - بی بی خدیجہ نے رسول پاک کی سچائی ' ایمانداری اور دیانت واری کی وجہ سے آپ سے شادی کرنے کی درخواست کی ان کی عمراس وقت چالیس سال کی تھی اور وہ بیوہ تھیں - رسوں پاک نے ان سے شادی کرئی ۔

بچین ہی سے رسول پاک برے کا موں سے بچتے تھے' غریبوں' بتیموں' بیواؤں' مسافروں اورمختا جو س کی مدد کرتے - تجارت سے جو پچھ کماتے وہ انھیں پر خرچ کرتے -

الله كى تلاش

ابرسول پاک کی طبیعت میں دن پر دن اللہ کی تلاش کا شوق برد ھنے
لگا-رات دن اللہ کی عبادت کرتے اور عربوں کی بہتری کی دعا نمیں مانگتے ۔ آپ
کرتے یہ سے کہ دو' دو تین' تین دن کا کھانا لے کر کھے کے باہر عار حرامیں چلے
جاتے - وہیں اللہ کی عبادت کرتے - زمین' آسان اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی
چیز دں کوغور سے دیکھتے اور پھر لوگوں کی بھلائی کی ترکیبیں سوچتے - جول جول
آپ سوچتے اللہ سے زیادہ قریب ہوتے جاتے - چنانچا کی دن جب آپ کی عمر

چاکیس سال اورایک دن کی ہوئی تو اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آ <sub>ہ</sub>ے کے یاس عارحرامیں آئے اور اللہ کی طرف سے خوش خبری سنائی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں-لوگوں کی اصلاح کرنا آپ کا کام ہے-

الله كے فرشتے نے اس خوش خبرى كے ساتھ ساتھ قرآن كايہ كلزا بھى يڑھ

إِثْرَاْبِاشِم رَبِّك الَّذِي طُلَقَ ٥ فَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق هِ إِقْرُ أُورُ عَبِكُ الْأَكْرُمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلْمِ مُعَلِّمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ٥ فرشتے نے رسول یاک ہے کہا کہ "پڑھے"-آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنانہیں جانتا- پھر فرشتے نے آپ کوسینہ سے لگایا اور آپ کو قر آن کی اوپر والی آیتیں پڑھائیں-پغیمری کے ساتھ ساتھ اللّٰہ میاں نے آپ پر اپے فضل اور مہر بانی سے علم کے درواز ہے بھی کھول دیے آپ اُک پڑھ تھے مگر اللہ نے آپ کو دنیا بھرسے زیادہ علم دے دیا۔

اس کے بعدرسول پاک انیے گھر چلے آئے اور لیٹ گئے-این ہوی حضرت خدیجہؓ سے فر مایا مجھے حیا دراڑ ھادو-جب ذراطبیعت ٹھیک ہوئی - آپ ً نے بی بی خدیجہ کویہ واقعہ سایا - آپ نے یہ بھی فرمایا کہ " مجھے اپن جان کا بی بی خدیجہ فی رسول پاک بے کہا کہ "آپ کیوں گھبراتے ہیں۔ آپ سیے اور ایما ندار ہیں تیموں ہیں۔ آپ سیے اور ایما ندار ہیں تیموں ہیں۔ آپ سیک وں اور محتاجوں کی مدوفر ماتے ہیں مصیبت کے ماروں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ آپ درا بھی ند گھبرا کیں اللہ آپ کی اچھا ئیوں اور نیکیوں کو بے کار نہ جانے دے گا۔ "

بی بی خدیج یکی رسول پاک کواین چیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل ہوے عالم تھے۔ یہود یوں اور عیسائیوں کے دین سے اچھی طرح واقف تھے کیوں کہ وہ خود عیسائی تھے۔ انھوں نے سارا ماجرا سنا تو کہا: "بی نشانیاں بتارہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ سارے رسولوں کے سروار ہوں گے۔ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ بینشانیاں تو ریت اور نجیل ہیں موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو کے سے انجیل ہیں موجود ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو کے سے نکال باہر کرے گا۔"

رسول پاک نے بوچھا" کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟" ورقہ بن نوفل نے کہا" جی ہاں اس لیے کدد نیامیں جب سی رسول نے لوگوں کو نیک بننے کے لیے کہا بس اس کی قوم اس کی دشمن بن گئ-اگر میں اس اما ونت تک زنده ربا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا-" اپنی اصلاح

تم نے دیکھا ہوگا کہ تمھارے اکثر استاد جوتم کو پڑھاتے ہیں وہ سال دوسال اس بات کے سکھنے میں صرف کرتے ہیں کہ پڑھانا کس طرح چاہیے۔ بچوں کے لیے سطرح اچھا نمونہ بنیں تا کہ وہ اپنے استاد کے اچھے نمونہ کود مکھ کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو دیکھ کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا ئیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا کیوں کو کی کر آپ ہی آپ ان اچھا کیوں کو قبول کر آپ ہی آپ ان اچھا کیوں کو قبول کر لیں۔

ای طرح اللہ کے جتنے رسول ما پیغیبر آئے ان کو کسی آ دمی نے تعلیم نہیں دی ۔ مگر اللہ اپنی مہر بانی سے اختیں وہ با تیں سکھا دیتا ہے جولوگوں کو سکھانی ہوتی ہیں اوران کواچھی باتوں کا ایک بہترین نمونہ بنادیتا ہے تا کہ ان کے اچھے نمونوں کو دکھے کرلوگ خود بخو دان کے پیروبن جائیں۔

ای دستور کے مطابق اللہ میاں نے اپنے آخری رسول کو جو سارے رسولوں کے سردار تھے۔ بی ہونے کے بعد جو پیغام بھیجاوہ اپنی اصلاح کے متعلق تھا۔ بیاس لیے کہ آپ اچھانمونہ بن کردنیا کے سامنے پیش ہوں اور دنیا کے لوگ آپ کودیکھیں اور پھر آپ کی پیردی کریں۔

دوسری مرتبہاللہ کی طرف سے جو پیغام آیااس کا اردومیں مطلب سے ہے ۲ "اے کملی اوڑھنے والے اٹھو! اٹھواور اپنے مالک اور پالنے والے کی بڑائی بیان کرو-کپڑے پاک صاف رکھو- ناپا کی سے دور رہو' لوگوں پر بغیر کسی بدلے کے احسان کرو-

اس پیغام سے پانچ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔جن کوایک ایک کرکے نیچے سے ہیں۔

> ۱-لوگوں کی اصلاح ۲-اللہ کی بڑائی کا اقرار ۳-صفائی اور پاکیزگی کا حکم ۴-بری ہاتوں سے دورر ہنا

۵-لوگوں سے بھلائی کرنا - گران سے بدلے کی امید ندر کھنا انھیں باتوں کورسول پاکھائے نے اپنے سامنے رکھا - آپ کی زندگی
ایسااچھانمونہ بنی کہ آج تک دنیا میں کئی آدی کی ایسی اچھی زندگی نہیں ہوئی ہے
اور نہ ہوگی - یہ ہماراا یمان ہے - یہ بات نہیں کہ ہم پیاراور عزت کی وجہ ہے آپ
کوایسا سجھتے ہیں' بلکہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ
رسول پاک کی زندگی لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے' قرآن پاک میں رسول
اللّٰہ کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے' قرآن پاک میں رسول

### گھروالوں کی اصلاح

آپ نے جب اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد اپنے گر والوں کی اصلاح کی - تیسری مرتبہ جو اللہ کا پیغام آیا اس میں بی کم تھا" اپنے خاندان کے لوگوں کوڈرا" - ہوتا بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اپنے گر والوں کی اصلاح کرتے ہیں' کیونکہ سب سے پہلاحق ان ہی کا ہوتا ہے۔ اس لیے تیسری دفعہ اللہ کا پیغام رسول کے پاس ہے آیا۔

"وَأَنْذُ رَعَشِيمَ لَكَ الأَثْرَبِينَ" (اليخ قريبي رشة دارول كودرا)

چنانچہرسول پاک نے ایک دن اپ رشتہ داروں کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے فر مایا" اے حاضرین! میں تمہارے لیے ایک بہترین چیز لایا ہوں۔ عرب بھر میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے ایک اچھی چیز نہ لایا ہوگا۔ بھے اللہ نے تھم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس کی طرف بلاوئں۔ بتاوُتم میں سے محص اللہ نے تھم دیا ہے کہ میں جموث نہیں بولٹا ادر آپ نے اس کہاوت کو جو کون کون میر اساتھ دے گا۔ میں جموث نہیں بولٹا ادر آپ نے اس کہاوت کو جو عرب میں اکثر بولی جاتی ہے جس کا اردو میں یہ مطلب ہے " جوشخص قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے وہ اپ کنے والوں سے جموث نہیں بولٹا" فیرا کی کے جات کے اللہ کی تم میں تمہارے لیے اور سارے جہاں کے بیش کی۔ پھر آپ نے نفر مایا۔ "اللہ کی شم میں تمہارے لیے اور سارے جہاں کے بیٹ کے اللہ کی طرف سے بیٹے عرکا

بہت بڑا حصہ تمہارے ساتھ گذراہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے ؟"

جب رسول پاک نے اپنے رشتہ داروں سے یہ باتیں کیں تو سب کے سب چپ ہوگئے مگر حضرت علیٰ جو اس وقت جھوٹے بیچے تھے اٹھے اور فر مایا ۔

مر یارسول اللہ ایمیں حاضر ہوں آپ کی مدد کروں گا۔" لوگوں نے حضرت علیٰ کی ہند کروں گا۔" لوگوں نے حضرت علیٰ کی ہندی اڑائی اور چل دیے مگر انھیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جو بچھ کہدر ہا ہے اسے ایک دن حرف بورا کر کے دکھائے گا۔ آگے چل کرتم بڑی بڑی کا بول میں پڑھوگے کہ حضرت علیٰ نے اپنے وعدہ کوکس طرح پورا کیا۔

کے والوں کی اصلاح

مرم ہم نے تیری طرف قرآن وی کے ذریعے اتاراتا کہ تو کے اوراس کے آس پاس کے بسے والوں کو ڈرائے۔ "جب بیتی م اتراتورسول پاک صفا پر (جو کے بین ایک پہاڑے) چڑھ گئے اور کھے کے سرداروں کو ایک ایک کانام لے کر بلانا شروع کیا۔ جب سب لوگ آگئے تو رسول پاک نے فرمایا۔ "بتاؤتم مجھے ہویا جبوٹا؟" سب لوگوں نے مل کر کہا "ہم نے آج تک کوئی بات آپ کے منصے جھوٹی نہیں سنی۔ کیونکہ آپ سے اور امانت دار ہیں۔"

آپ نے فرمایا:"اگرتم مجھے ایسا سمجھتے ہوتو ذرادھیان دے کرسنو بیسب کچھتم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا-موت تمہارے سرول پر کھڑی ہے اور تم

سب کواللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کو پہچانو جوایک ہے اس ایک اللہ کو پوجو - لوگوں کے بنائے ہوئے خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو-انصاف کرد-بس ایک ہی اللہ کا بندہ بنااچھا ہے یا ہزاروں خداؤں کا؟"

رسول الله کی بیآ واز بجل کی کڑک کی طرح تھی جس سے سوتے ہوئے لوگ جاگ اٹھے۔ کمے کے پجاری بگڑ بیٹھے۔ رسول پاک کے رشتہ دار خفا ہوگئے۔ یہیں سے ابولہب اور ابوجہل نے رسول پاک می مخالفت کی ٹھان لی۔اس موقع پر ابولہب نے بیر کھا:" تیر ابڑا ہو۔ کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟"

آ گے چل کر دنیا نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ براکس کا ہوا اور اچھا کس کا؟
رسول گیاک کی مخالفت ہوئی - اپنے پرائے بنے دوست دشمن سے مگر رسول پاک
نے اللہ کے اس تھم پڑمل کیا - فاخیبر کما صُبراً اولوالعُزم مِن الرَّسُلِ (اے رسول بروے
برے رسولوں کی طرح صبر کر) تم آ گے چل کر پڑھو گے کہ رسول پاک کو کتنی بردی
کامیا بی ہوئی -

بہلے کون مسلمان ہوئے؟

بیقوتم اوپر پڑھ چکے ہو کہ رسول پاک نے اصلاح کا کام کیے شروع کیا' پہلے اپنی اصلاح کی پھر اپنے گھر انے کے سامنے اسلام کی تعلیم رکھی۔ ان کو سمجھایا۔ جنھوں نے آپ کی باتوں کو مانا وہ سب سے پہلے مسلمان کہلائے۔ یہ ۲۶ اللہ کے بڑے پیارے بندے ہیں-اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہےاس کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کسی آ دمی کی برائی بھلائی وہ لوگ ہی اچھی طرح مجھ لو کہ کسی آ دمی کی برائی بھلائی وہ لوگ ہی اچھی طرح مائے تھے ہیں ، طبیعت کی تیزی ہنسی خوثی ' رنج غم کے اتار چڑھاؤ نے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں-

ابتم سوچو جب پہلے پہل رسول پاک نے اسلام سکھانا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آپ پرایمان لائیں جوآپ سے اورآپ کی طبیعت اور مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔

حفرت فدیجی البوبکر سال البان لائے - حفرت ابوبکر صدیق ایمان لائے - حفرت ابوبکر اللہ کے میں اپنے وقت کے بڑے شریف تاجروں میں سے تھے - بڑے اچھے اور نکے انسان تھے - مکے جرمیں اپنی خوبیوں کی وجہ سے مشہور تھے - رسول پاک بھی تجارت کرتے تھے اور حفرت ابوبکر ایک دوسرے کوہم پیشہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کوہم پیشہ ہونے کی وجہ سے ایک کی وجہ سے رسول پاک کی وجہ سے ایک کی محقیقت طبیعت ہے بھی اچھی طرح واقف تھے اس لیے آپ نے اسلام کی حقیقت حفرت ابوبکر کے مامنے پیش کی تو وہ جھٹ اللہ اور اس کے سول پر ایمان لے آگے اور این جان اور مال کو اسلام پر قربان کیا -

حضرت ابوبکڑ کے بعد حضرت علیؓ رسول پاک پر ایمان لائے۔ جب ۲۷ رسول پاک نے اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی تھی اور کھانے کے بعد ان کے مامنے اسلام کی با تیں رکھی تھیں اور ان سے پوچھا تھا کہ "اس دین کے کام میں میری مددکون کرے گا؟" تو سارا مجمع چپ ہو گیا تھا۔ ایک بچہا تھا تھا اور اس نے کہا تھا" میں مدد کروں گا۔" یہ بہادر بچہ حضرت علی تھے۔ بچوں میں سب سے نے کہا تھا" میں مدد کروں گا۔" یہ بہادر بچہ حضرت علی تھے۔ بچوں میں سب سے بہلے یہ رسول پاک پرایمان لائے۔

حصرت علی کے بعد ایک نوجوان مسلمان ہوا۔ اس نوجوان کا نام زیر بن حارثہ تھا۔ ان کو بجین میں لوگ کہیں سے پکڑلائے تھے۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق لوگوں نے انھیں نے ڈالا۔ ہوتے ہوتے بی بی خدیج نے انھیں خریدلیا تھا۔ پھر بی بی خدیج نے رسول پاک کی خدمت میں پیش کیا۔ ان پررسول پاک کو بہت رحم آیا۔ آپ نے ان کواپنامنہ بولا بیٹا بنالیا۔

ایک دفعہ ان کا باپ آیا کہ روپیہ دے کر اپنے بیٹے کو واپس لے
لے-رسول پاک نے زیڈ بن حارثہ کواجازت دے دی بلکہ بہت سمجھایا کہاہئے
باپ کے ساتھ چلے جاؤ - مگرزیڈ نے آپ ہی کے پاس رہنا پہند کیا - اسے کہتے
بیس محبت - رسول پاک کی محبت اور شفقت ' ماں باپ کی محبت اور شفقت سے
بیس محبت - رسول پاک کی محبت اور شفقت ' کاس باپ کی محبت اور شفقت سے
بھی بڑھ کرتھی - جب ہی تو زیڈ بن حارثہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا -

ای نو جوان نے آ گے چل کر اسلام کے بہت بڑے بڑے کام انجام ۲۸ ویے جنھیں تم برے ہو کر بردی می کتابوں میں تفصیل سے پڑھوگے۔

غرض پہلے پہل میہ چارمسلمان ہوئے جن کورسول پاک سے گہراتعلق تھا۔ یہلوگ جانتے تھے کہ جوشخص انسانوں سے جھوٹ با تیں کے گا۔ان انسانوں سے جھوٹ نہ بولتا ہووہ اللہ کی طرف سے کیسے جھوٹی با تیں کے گا۔ان چاروں مسلمانوں کے دل صاف تھے۔اسلام کی نورانی کرنیں ان پر پڑیں جن سے ان کے دل روش ہوگئے۔ چمران کے نمونوں اورکوششوں سے ریاوگ مسلمان ہوئے:

حفرت عثمان ' حفرت زبیر ' حفرت عبدالرِمِن ِ حضرت عبدالرِمِن ِ حضرت سعد ' ان کا جَیوْنا حضرت طلحه ' ان کا جَیوْنا معضرت بلال ' حضرت بایر ' اوران کی بیوی سمیه ' ان کا جَیوْنا بیا حضرت عبدالله این مسعود ' حضرت خباب اور حضرت ارتم – بیٹا حضرت عبدالله این مسعود ' حضرت خباب اور حضرت ارتم – الله ان سب سے خوش ہو۔

اسلام كايبلا عدرسه

چارسال تک اسلامی تعلیم کا مدرسہ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ حضرت ارقم کا گھر تھا۔ حضرت ارقم کا گھر کے میں صفا بہاڑ کے پاس تھا' کے کے جولوگ اسلام کی باتیں سکھتے تھے' رسول پاک انھیں یہاں بلاتے تھے۔ نماز پڑھنا بھی اس گھر میں سکھاتے۔ اس گھر میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت ارقم کے گھر کورسول پاک نے اس لیے پیند فرمایا تھا کہ بیجگہ تمام شورغل سے الگ تھلگ ں-الیں تنہائی کی جگہرہ کرآپ ایک ایک جماعت تیار کرنا چاہتے تھے جوخودایک اچھانمونہ بن کراسلام کو پھیلائے-چنانچہ چارسال میں اس مدرسہ میں اسلام کے چالیس شیدائی بیدا ہوئے- جنھوں نے کے کی گلی کو چوں میں اسلام پھیلایا-

کے والوں کواسلام کی طرف بلا نا

جب اسلام کی میہ جماعت تیار ہوئی اور میے کم اللہ کی طرف سے اترا کہ "ہم نے قرآن بھیجا تا کہ تو کے اور اس کے آس پاس کے رہے والوں کو ڈرائے " تو آپ نے مے والوں کو اسلام کی با تیں بتانی شروع کیں۔ کے والے شروع شروع میں آپ کی صرف بنسی ہی اڑاتے رہے ' بھی آپ کو جا دوگر کہتے ' مرفی شاعر کہتے اور بھی دیوانہ - ان کا خیال تھا کہ بس تھوڑے دنوں میں محقیق کی ساری با تیں ختم ہو جا کیں گی ۔ گرقدرت کے والوں کے اس خیال پر ہنس رہی ساری با تیں ختم ہو جا کیں گی۔ گرقدرت کے والوں کے اس خیال پر ہنس رہی ساری باتیں ختم ہو جا کیں گی۔ گرقدرت کے والوں کے اس خیال پر ہنس رہی کی کوشٹوں سے ساری باتی کی کوشٹوں سے کردکھایا۔ اسے تم آگے جل کر پڑھو گے۔

تم سیحھتے ہوگے کہ مکے والول کی ان باتوں نے اسلام کی ترقی کوروک دیا ہوگا؟ نہیں رسول پاک کئے والول کی باتوں کی ذرا بھی پروانہ کرتے تھے۔ آپ بید لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ کے کی ہرمجلس' ہرگلی' ہر کو ہے میں آپ تو حید کی خوبیاں بتاتے' پھروں' بتوں اور درختوں کی پوجا ہے رو کتے ۔لوگوں کو صاف تھرار ہنے کی تاکید کرتے' بری باتوں کے کرنے ہے رو کتے اور فرماتے' "اللّٰہ کی ذات سارے عیبوں سے پاک ہے۔ بیز مین اور آسان' چاند سورج اور ستارے سب ای کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ساری دنیا اللّٰہ تعالیٰ کی مختاج ہوئے ہیں۔ساری دنیا اللّٰہ تعالیٰ کی مختاج ہوئے میں۔ساری دنیا اللّٰہ تعالیٰ کی مختاج ہوئے میں منتا ہے' بیاروں کو دہی اچھا کرتا ہے۔اس کی مرضی کے خلاف ایک بنیا کی مرضی کے خلاف ایک بنیاں ہل سکتا۔ "

عرب میں بڑے بڑے میلے اور منڈیاں گئی تھیں۔ خود جج بھی اس زمانہ میں عرب کے ایک بہت بڑے میلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا تھا۔ جس میں لوگ چاروں طرف ہے آتے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے میلے اور منڈیاں گئی تھیں' اور ان میں تجارت کے علاوہ بڑے بڑے شاعر اپنے اشعار سناتے اور تقریریں کرنے والے تقریریں کرتے۔ رسول پاک ان میلوں میں تشریف لے جاتے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے۔ نیکی کی باتیں بتاتے اور خاص طور برزیہ جھے باتیں سمجھاتے:

ا - جو ہر بے لوگ تھے ان کو ہرائیوں کے بر بے نتیجوں سے داقف کرتے سا اور فرماتے سب لوگوں کو ایک دن اللہ کے سامنے اچھائیوں اور برائیوں کا حساب دینا ہوگا - اس لیے اچھے کام کر واور برے کاموں سے بچو-

۲-الله ساری دنیا کا مالک اور پالنے والا ہے- وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ بڑائی اور عظمت والا ہے- دنیا کی جتنی خوبیاں اور برائیاں بیں۔ بیں۔

۳-لوگوں کوا چھے خیالوں اوراچھی عادتوں کی تا کیدکرتے تھے-۴-جسم اور کپڑوں کے پاک صاف رکھنے کی ہدایت کرتے تھے- بری باتوں سے روکتے تھے-

۵-لوگوں سے فرماتے" میں تم سے انچھی باتیں بتانے کا کوئی بدا پہیں مانگتا اور نہ تم پر اس کا احسان جتا تا ہوں اور نہ تم سے کسی فائدے کی امید رکھتا ہوں-میرا کام توبس بلاعض اللّہ کا تھم پہنچانا ہے-"

۲ - یا در کھواسلام کی تعلیم دینے میں مجھے جنتی مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی ان سب کوخوش سے برداشت کروں گا - مگراس کام کو پورا کر کے چھوڑوں گا -خواہ میری جان ہی کیوں نہ جائے -

کے والوں کی نخالفت

دنیا کے لوگوں کا ہمیشہ سے سے دستور چلا آ رہا ہے کہ جب کوئی رسولَ یا سا پغیبران کے پاس آیا تو کچھلوگوں نے اس کا کہا مانا اور اکثر نے انکار کیا - انکار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کو بیڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس نبی کی بات کو مانا تو بس پھر ہم کوکوئی نہیں مانے گا - ہماری بڑائی جھن جائے گی-

یمی حال کے والوں کا تھا' خانہ کعبہاس وقت تین سوساٹھ بٹوں کا مندر
بنا ہوا تھا ان جنوں کے پجاری قریش تھے۔ جب رسول پاک نے انھیں اسلام ک
وعوت دی تو وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ محمہ سچے ہیں۔ مگر انھیں اس بات کا ڈرتھا
کہ محملی کے کو ماننے سے ہماری حالت الیمی نہ رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ یعنی
عرب کے رہنے والے ہماری عزت نہ کریں گے اور بٹوں کے چڑھاوے اور
نزرانے ہیں ملیں گے۔
نذرانے ہیں ملیں گے۔

اس لیے کے کے بجاریوں نے ٹھان لیا کہ اسلام کو دنیا سے جلد مٹادیا جائے۔اس مطلب کے لیے انھوں نے طرح طرح کے جتن کیے۔ کع کے بجاریوں کواچھی طرح معلوم ہوگیا تھا کہ اسلام کی باتیں کے سے باہر بھی بھیلنے لگی بیں چنانچہ ان کورو کئے کے لیے ایک جتھا بنالیا۔مقصدیہ تھا کہ باہر کے لوگ رسول یا گے۔اسلام کی باتیں نہن کیس۔

پچاریوں کا ایک دن جلسه ہوا - ایک پجاری نے کہا که محمد الله کو دیوانه کہو- دوسرا بولا بھئ محمد الله کو دیوانه کون کہدسکتا ہے؟ تیسرا پجاری اٹھا اور کہنے لگا سوسو چلولوگوں ہے کہیں یہ جادوگر ہے-ایک بڈھا خرانٹ بولاسوچ سمجھ کر باتیں کرو-جادوگرتم نے دیکھے ہیں'ان کی شکلیں بہت گندی ہوتی ہیں' محمدایہ کے شکل کیسی نُورانی ہے-ان کی صورت سے نُور برستا ہے چہرہ ہے کہ چودھویں کا جا ند-لوگ ہمیں بے وقوف سمجھیں گ-اب سارے پجاری چِلا اٹھے' تو چِيا آب ہی بتائے۔ باہر کے لوگوں کو کیا بتا کر محمالیہ کی باتیں سننے ہے روکیں؟ بڈھا بولا' بھئی بس یہ کہو کہ محمد عصالیہ کی باتیں ایس ہیں کہاس کی باتیں سننے سے قریبی رشتہ دار' باپ' بیٹے' شوہراور بیوی میں جدائی ہوجاتی ہےاس لیےتم اس شخص کی باتنیں نہسنو' بلکہاس کے سابیہ ہے بھی دوررہو-اس کے علاوہ مسلمانوں کو خوب تکلیفیں پہنچاؤ – یہاں تک کہلوگ اسلام سے پھرجا ئیں اور اس سےنفرت

مسلمانول وتكليفيس

بڑھے پیجاری کی استجویز پڑمل شروع ہو گیا۔ غریب مسلمانوں کوخوب ستایا جانے لگا۔ چنانچہ کے بیجاریوں نے بیچارے نہتے مسلمانوں کو بری طرح ستانا شروع کیا' ان سب تکلیفوں کواگر یہاں لکھاجائے تو یہ کتاب بہت بڑی ہوجائے گی' اس لیے بس نمونہ کے دوتین واقعے شمصیں سناتے ہیں۔ حضرت بلال اسلام کے بڑے شیدائی تھے۔ یہ کھے کے ایک پیجاری کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غلام تھے۔ان کا مالک انھیں طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ بھوکا رکھتا تھا۔ گردن میں رسی ڈال کر بازاری لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا' وہ حضرت بلالؒ کو پہاڑوں میں تھیٹتے بھرتے تھے' دو پہر کو پیتی ہوئی ریت پرلٹا کران کی چھاتی پر گرم پھروں کی سلیس رکھ دیتے تھے۔حضرت بلالؓ ان تکلیفوں کو جہتے اور برابراحد' احد' اللّٰدایک ہے' اللّٰدایک ہے۔ کہتے رہتے۔

کے میں ایک اور مسلمان تھے جن کا نام حضرت یاسر تھا۔ حضرت یاسر کا اور مسلمان تھے ہے کئر بجاری ابوجہل نے اس مسلمان گھرانے کو بری طرح ستایا۔ یہاں تک کہ حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیڈ کو ابوجہل نے نیز سے شہید کیا۔ یہ بہلی مسلمان بی بی تھیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئیں۔ رسول پاک جب اس خاندان کی تکیفیں دیکھتے تو فر ماتے۔ "اے یاسر کے خاندان والو! صبر کر وتمھاری جگہ جنت میں ہے۔ "

ایک مسلمان تھے ان کا نام خباب تھا کافر انھیں بری طرح ستاتے۔
حضرت خباب کے بال پکر کر پھر یلی زمین پر تھیٹے اور ان کی گردن مروڑت 'پھر
کے گرم کلڑوں سے ان کے جسم کو داغیۃ -حضرت خباب بنتے ہوئے ان تکلیفوں کو
سہتے تھے اور اف تک نہ کرتے تھے ۔ اسے کہتے ہیں ایمان ۔ یہ تھے سیچے سلمان ۔
حضرت افلی ایک بڑے سیچے مسلمان تھے۔ کے کے پجاری ان کے

پاؤں میں ری باندھ کرانھی**ں** پقریلی زمین پرتھیٹے ان کابدن لہولہان ہوجا تا' مگر اس پربھی انھوں نے اسلام مے دامن کونہ چھوڑا۔

ایک نو جوان مسلمان تھے جن کا نام مصعب میں تمیر تھا۔ جب ان کی مال کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا مسلمان ہوگیا ہے تواضیں گھر سے نکال دیا۔ یہ امیر گھر انے کے لاڈلے بیٹے تھے۔ پہلے جب ان کی سواری نگلی تھی توان کے آگے گھرانے کے لاڈلے بیٹے مگر اسلام کے پھیلانے میں انھوں نے اتنی سادگی بیچھ غلام چلا کرتے تھے۔ مگر اسلام کے پھیلانے میں انھوں نے اتنی سادگی اختیار کی کہ ان کے کندھوں پر ایک جھوٹا سا کمبل ہوتا تھا جو بول کے کا نٹوں سے اٹکا ہوتا تھا - یہ تھا سچا ایمان - اسلام کی محبت میں انھوں نے سب کچھ بھلا دیا اور اپنی توم کو اسلام سکھا ناسب سے زیادہ ضروری شمجھا۔

حضرت عثمان ہوئے کے امیر گھرانے کے نوجوان تھے۔ بیمسلمان ہوئے اوران کے چچا کو معلوم ہوا تو اس کے غصہ کی انتہا ندر ہی وہ انھیں کھجور کی چٹائی میں لبیٹ کر باندھ دیتا اور نیچے سے دھوال دیتا مگر حضرت عثمان کے دل میں اسلام گھر کر چکا تھاوہ بھلااس تکلیف ہے کہیں اسلام چھوڑنے والے تھے۔

مسلمانوں کو یہ تکلیفیں کیوں دی جاتی تھیں؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایک اللہ کے ماننے والے تھے-رسولؑ پاک سے محبت رکھتے تھے- اللہ کو ایک مانتے تھے'کسی کواس کا ساجھی نہ بیجھتے تھے- بتّوں کی پوجاندکرتے تھے۔جس چیز کو اسم انھوں نے سوچ سمجھ کر مان لیا تھا'اس کو کسی طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے۔خواہ ان کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جاتی 'مگریہ اسلام سے پھرنے والے نہ تھے۔اس لیے کہ اسلام کے نور نے ان کے دلوں کو ایسا روشن کر دیا تھا کہ ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا آئی نہیں سکتا تھا۔

تم نے ویکھانہیں جب سورج نکاتا ہے اس کی کرنیں ونیا کوروشن کرتی ہیں تو دنیا کا ذرہ ذرہ روشن ہوکر جگمگا اٹھتا ہے۔ سورج کی روشن کرنوں سے تم خواہ کتنا ہی بھا گوہ وتم کو ضرور روشنی پہنچا کیں گی۔ ہاں اگر کسی تہدخانے میں جھیپ جاؤ تواور بات ہے۔

بس یہی حال اسلام کی روشنی کاسمجھلو-اسلام کاسورج جب سکے کی زمین پر چیکا تو وہ لوگ جواس کی نورانی کرنوں سے روش ہونا چاہتے تھے وہ روشن ہوگئے اور مسلمان کہلائے اور وہ لوگ جو کفر اور ہٹ دھری کے تہہ خانوں میں جاچھپے وہ کا فررہے-

ىيلى ہجرت چىلى ہجرت

کے کے بنوں کے پجاریوں کی مخالفت اور تختی دن پردن بڑھر ہی تھی۔ مسلمان اسلام کی خاطر مخالفت اور تکلیف کو ہمت اور بہادری ہے سہہ رہے تھے۔کسی ہے کوئی شکایت نہ کرتے تھے۔مگراسلام کے پیارے رسول پاک کو یہ سا کب پسند ہوسکتا تھا کہ اسلام کے ماننے والے اس طرح ستائے جا ئیں-رسول پاک بڑے رخم اور کرم والے تھے-اپنے پرائے کی تکلیف ان سے دیکھی نہ جاتی تھی-

چنانچہ آپ نے مسلمانوں کومشورہ دیا کہتم لوگ اسلام کی نعمت لے کرکسی پاس کے ملک میں جاکر پناہ لو- پھر آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ حبشیوں کا ملک ہمارے پڑوس میں ہے- وہاں کا حاکم رحم دل ہے- جومسلمان وہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں-

رسول پاک کی اس اجازت کے بعد ۸۳ مرداور ۱۹عور تیں کل ایک سو ایک مسلمان اللہ کی راہ میں اسلام کی خاطر اپنادیس چھوڑ کر حبشیوں کے ملک میں چلے گئے' اپنے ند جب کی خاطر ایک ملک یا ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے ملک یا شبر میں جا کر دینے کو ججرت کہتے ہیں۔

حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کوآ رام سے رکھا-انھیں اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں رہیں-جہاں چاہیں عبادت کریں-کسی قتم کی روک ٹوک نہ ہوگی-

کے والوں کا پیچھا کرنا

حبشیوں کے ملک میں مسلمان امن اور پَین سے رہنے لگے۔ وہ نمازیں ۳۸ اور قرآن آزادی سے پڑھنے لگے۔تم جانو کے کے کافراس بات کو کب بسند کرسکتے تھے' انھوں نے حبشیوں کے بادشاہ کے لیے قیمتی تخفے تیار کیے' کے کے تین چار کافران تحفوں کو لے گرحبشیوں کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔

انھوں نے بادشاہ سے کہا" کے سے پچھ لوگ آپ کے ملک میں آکربس گئے ہیں۔ ہم سے باغی ہوکر آئے ہیں۔ یہ لوگ فسادی ہیں۔انھیں ہمارے حوالے کرد بچئے۔یہ بید دین ہیں۔انھوں نے ایک نیادین نکالا ہے۔نہ تو ایپ باپ دادا کے دین کو مانتے ہیں' اور نہ عیسائی ند ہب ہی کو مانتے ہیں۔ایسے لوگ آپ کے ملک میں رہ کر بے امنی اور بے دینی پھیلائیں گے۔ہم اس لیے لوگ آپ کے ملک میں رہ کر بے امنی اور بودینی پھیلائیں گے۔ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو یہ سارا حال بتادیں اور ان بھا گے ہوئے لوگوں کو پھر واپس لے اے مائیں۔"

بادشاہ اچھا آ دمی تھا۔ اس نے کہا" اچھا میں نے تمھاری با تیں سن لی ہیں۔ اب مسلمانوں کی با تیں بھی تو سن لوں۔ پھر میں جواب دوں گا۔" چنانچہ بادشاہ نے مسلمانوں کوا پے در بار میں بلایا۔ مسلمانوں نے اپناسر دار حضرت جعفر گو چنا۔ بادشاہ نے کے کے پجاریوں کی طرف اشار دکر کے حضرت جعفر سے کہا" یہ کیا کہدرہے ہیں؟ ان کا جواب دیجئے۔"

مسلمانوں کےسردار کی بادشاہ کے در بار میں تقریر

"اے بادشاہ ہم جہالت میں تھے 'جنوں کو یوجتے تھے' گندے رہتے تھے-مردار کھاتے تھے- گالیاں اور بری باتیں بکا کرتے تھے-ہم میں سچائی' ایمانداری اورانسانیت کی کوئی بات نگھی' پڑوی کی کوئی رعایت نگھی' نہ کوئی قاعدہ تھا-نہ کوئی قانون- ہمارے ملک میں بے امنی پھیلی ہوئی تھی-ایسی حالت میں الله نے ہم میں ایک پیغیبر بھیجا'جس کی سجائی' ایمانداری یا کیزگی اور شرافت سے ہم اچھی طرح واقف تھے-اس نے ہم کوتو حید سکھائی اور سمجھایا کہ بس اکیلے خدا کی عبادت کرو- اس کا کوئی ساجھی نہیں' اس نے ہم کو پھروں اور انسانوں کے آ گے سر جھکانے ہے روکا - اس نے ہم سے یکا دعدہ لیا کہ بچے بولا کریں - اپنا ہر وعدہ بورا کریں' غریبوں' مصیبت کے ماروں بررحم کریں' برائیوں سے بحییں-اس ً نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیں اور روز ہے تھیں۔ ہاری قوم ہم سے ان باتوں یر بگڑی -قوم نے ہم کوستایا اور خفا ہوئی کہ ہم فقط ایک اسلیے اللہ کو کیوں یو جے ہیں۔ان کی طرح لکڑی اور پھر کی مورتوں کی یو جانہیں کرتے۔ہم ان کے ہاتھوں بہت ستائے گئے' جب مجبور ہوئے' تب تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں " باوشاہ نے جب مسلمانوں کے سردار کی بی تقریر سی تو دنگ رہ گیا۔ سارے درباریر خاموثی چھا گئ- ذرا دیر کے بعد بادشاہ بولا "مجھے اس نبی کی

کتاب لیعن قرآن میں سے پھے سناؤ - مسلمانوں کے سردار نے سورہ مریم سنائی' بادشاہ اور اس کے درباریوں پراتنا اثر ہوا کہ سب کے سب رونے گے - بادشاہ نے کہا کہ "محری و وہی رسول ہیں جن کے آنے کی خبر حضرت عیسی "نے دی تھی - اللہ کاشکر ہے کہ مجھے اس کا زمانہ ملا - "

بادشاہ پرقرآن کا اتنااثر ہوا کہ اس نے کے کے پیاریوں کولوٹادیا-ان کے کہا کہ "میں اچھےلوگوں کوتمھارے حوالے نہیں کرسکتا" اور مسلمانوں سے کہا۔" حبشہ میں جہال تمھارا جی جا ہے آ رام اور اطمینان کے ساتھ رہو-اللہ کی عبادت کرواور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤ۔" آخر میں اپنے درباریوں کے ساتھ بادشاہ بھی مسلمان ہوگیا-

کے والوں کی نا کا می

کے کے کافر پجاریوں نے دیکھا کہ سلمانوں کوامن کی جگہ ل گئی تو بہت گھرائے ۔ حبشیوں کے بادشاہ کے پاس تخفے لے جانے کا کوئی فا کدہ نہیں ہوا تو انھوں نے کہا اب کوئی اور ترکیب سوچنی چاہیے۔ کے بجاریوں کی پنجائت بیٹھی انھوں نے کہا اب کوئی اور ترکیب سوچنی چاہیے۔ کے بجاریوں کی پنجائت بیٹھی انھوں نے اپنی ناکامی برغور کیا اور اسلام کی تبلیخ کورو کئے کے لیے سرجوڑ کر بیٹھی انھوں نے اپنی ناکامی برغور کیا اور اسلام کی تبلیخ کورو کئے کے لیے سرجوڑ کر مشور ہے کرتے رہے۔ سب نے مل کریہ طے کیا آ و محقظ ہے کو پہلے تو لا لیج دیں مشور ہے کرتے رہے۔ سب نے مل کریہ طے کیا آ و محقظ ہے کو پہلے تو لا لیج دیں اگر اس سے کام نکل جائے تو بہت اچھا نہیں تو پھردھمکی دیں کہ کی نہ سی طرح مان

جائے۔ جنوں کو برا نہ کہے۔ یہ مشور ، ہو چکا تو ملے کا بڑا سردار جس کا نام عتبہ تھا رسول پاک کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے سامنے یہ تقریر کی۔ "میر بہمائی کے بیٹے محمد اللہ اللہ بھا گی کہ تو ہم تیرے پاس اتنامال جمع کردیں کہ تو مالدار ہوجائے 'اگر کے کا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سردار مان کہ تو بالدار ہوجائے 'اگر کے کا سردار بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے اپنا سردار مان لیس۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کرسارے عرب کا بادشاہ بنادیں مگر اس شرط پر کہ اپنے اس کام کوچھوڑ دے جسے تو اسلام کہتا ہے اور اگر تیرے د ماغ میں پھے خرابی ہوتو ہم اس کا علاج کرائیں۔ "

رسول پاک نے عتبہ کی تقریرین کرفر مایا مجھے نہ مال کی حاجت ہے۔ نہ دولت کی ضرورت - نہ میں سردار بننا جا ہتا ہوں اور نہ مجھے بادشاہ بننے کی خواہش ہے میرا د ماغ ٹھیک ہے۔ میرے کام کی حیثیت تم کو قرآن کی ان آیتوں سے معلوم ہوگی - پھررسول پاک نے قرآن کی پچھآ بیتیں پڑھیں جن کا مطلب یہ ہے۔ :

'' بیفر مان الله کی طرف سے آیا ہے جو بڑی رحمت والا اور نہایت رحم والا ہے۔ بیہ برابر پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ سمجھ والے لوگوں کے لیے عربی زبان میں ہے۔ اس میں سب کھلی کھلی باتیں درج ہیں۔ جواللہ کا حکم مانتے ہیں ان کے لیے اس فر مان میں خوشی کی باتیں ہیں اور جواس فرمان کونہیں مانتے ان کے لیے باہم دکھ کی مار ہے۔ بہت ہے لوگوں نے اس فر مان سے منہ موڑ لیا ہے وہ اسے سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ اس فر مان کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں' ہمارے کان اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہم میں اور تم میں ایک طرح کا پر دہ پڑا ہے۔ تم اپنی تدبیر کرد' ہم اپنی تدبیر کرد' ہم اپنی تدبیر کرد ہے ہیں۔ "

عتبہ نے جب بیآ یتیں سنیں تو اس پر بے خودی کی طاری ہوگئ - رسول
" پاک نے قرآن پڑھناختم کیا تو عتبہ جب چاپ اٹھ کر چلا گیا - مجے کے بجاری
عتبہ کے آنے کے انتظار میں تھے - وہ سوچ رہے تھے بس محملیات و نیا کے لائی
میں آجا ئیں گے مگر انھیں کیا معلوم تھا کہ رسول پاک دولت 'حکومت اور سرداری
کوٹھکرادیں گے-

جب عتبہ بجاریوں کی مجلس میں پہنچا تو سب لوگ اس کے گرد جن ہوگئے۔ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ کیا سنا؟ عتبہ بولا: "بھائیو! میں نے آت ایسا کلام سنا ہے جونہ جادو ہے نہ منتر -اگرتم میرا کہا مانوتو محمطیقی کوان کی حالت پرچھوڑ دو-"

لوگوں نے بیربات س کر کہا" عتبہ پر بھی محیظیت کا جادوچل گیا۔" علے کے بچاری پھر جمع ہوئے انھوں نے رسول آلیت پاک کے بچیا ابوطالب سے کہا" ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا' آپ کا بھیجا ہمارے بُتوں کو برا سام بھلا کہتا ہے- ہمارے تمھارے باپ داداان بتوں کو بوجتے چلے آئے ہیں-اب ہم زیادہ صرنہیں کر سکتے' آپ انھیں سمجھادیں کہ وہ ہمارے بتوں کو ہرا بھلا کہنا چھوڑ دے درنہ ہم سب مل کرانھیں جان سے مارڈ الیس گے-تم اکیلے ہمارا کچھ نہیں کر سکتے -''

چپانے دیکھا کہ مکے کے سارے پجاری مخالف ہوگئے ہیں اور غصہ میں کھرے ہیں تو وہ ڈرے اور انھوں نے رسول پاک کونری سے سمجھایا:" بیٹا! بت پہتی کو برا کہنا چھوڑ دو ور نہ میرے لیے تمھاری مدد کرنا مشکل ہوجائے گ-" رسول پاک نے بہت مضبوطی اور دلیری سے اپنے بچپا کو جواب دیا-

"اے میرے چیا!اگر کے کے بجاری میرے ایک ہاتھ پرسورج اور دوسرے ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر جا نہ لاکرر کھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے بعنی اسلام سکھانے سے نہ بڑوں گا اور انڈ کے حکم میں ایک لفظ بھی نہ گھٹاؤں گا اور نہ بڑھاؤں گا۔اس کام میں چاہے میری جان بھی جاتی رہے۔"
کام میں چاہے میری جان بھی جاتی رہے۔"
کافروں کی پنچایت میں رسول یا ک کا بلاوا

کافروں نے دیکھا کہ نہ لالج سے کام چلا۔ نہ دھمکی کا اثر ہوا۔ اب کے کے کا فروں کی پنچایت ہوئی۔سب نے کہا محمد کو بلاؤان سے باتیں کریں۔ چنانچہ ایک آ دمی رسول پاک کو بلاکر لے گیا۔ رسول پاک خوش خوش پنچایت میں ہم تشریف لے گئے کیونکہ آپ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع نطے تو آپ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس پنچایت میں کے کے سب سردار موجود تھ' آپ نے خیال کیا کہ آج اچھی طرح ان کو اسلام کی باتیں سمجھائیں گے۔

رسول پاک نے کافروں کی اس بھری پنجایت میں صاف صاف کہ دیا: "سردارو! تم میر معلق جو پچھ بھتے ہودہ ٹھیک نہیں ہے جو باتیں میں لے کر آیا ہوں وہ نہ مال کے سبب سے ہیں نہ سرداری کی خواہش سے اور نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ خدا نے جھے تمھاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے' جھ پر قرآن اتاراہے۔ میں اچھے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا اور بر لوگوں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچادیا ہے اور تم کو اچھی طرح مسمجھادیا ہے۔ اگر تم اسلام کو مان لو گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائی تمھارے لیے اور شمول اور تم کو ایک کے میرے لیے اور تم کو اور تم کا انتظار کروں گا کہ میرے لیے اور تم محارے لیے اور تم محارے لیے اور تم کے اور تم کو کہا تھا رکھوں گا کہ میرے لیے اور تم کو کہا تھا رہے لیے اور تم کے اور تم کو کہا تھا کہ کو کہا تھا کہ کروں گا کہ میرے لیے اور تم کو کہا تھا کہا تھا کہ کروں گا کہ میرے لیے اور تم کا دیا ہے۔ "

آپ کی اس تقریر کے بعد کھے کے پجاریوں نے طرح طرح کی باتیں کیں۔"اگرتم اللہ کے رسول ہوتو ہمارے باپ دادا کوزندہ کرادو-ہم مفلسی اور غریبی میں گرفتار ہیں۔ہمیں آسودہ حال بنادو-یا جیسا کہتم کہدرہے ہوا گراسلام

کو جم نے نہ مانا تو ہم پرعذاب نازل ہوگا۔تو پھر تیرا خدااییا کیوں نہیں کرتا کہ ہم پر آسان کاٹکڑا گراد ہے۔ جب تک تم ان باتوں میں سے کوئی نہ کراؤ گے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔"

رسول یاک نے جواب دیا۔" بیسب کچھتو الله کے اختیار میں ہے۔وہ ا اگر چاہے توالیا کرے میرا کام توصرف اللّٰد کا کلام تم لوگوں تک پہنچا ناہے۔'' ايك كا فرجوآ پ كا چيو بھى زاد بھائى تھا'اٹھااور كہنے لگا-" ميں تجھ ير كبھى ایمان نہیں لانے کا'اگرنَّو میرے سامنے آسان پرسٹرھی لگا کراو پر چڑھ جائے اور میرے سامنے اسی سیرھی ہے اترے اور تیرے ساتھ اللہ کے حیار فرشتے بھی آئىي اورىيەكېيى كەپيانلەكەرسول مېن- پھربھى مىن ايمان نېيى لاۇن گا-" و یکھا کے کے پجاری کیے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں؟ آ گے چل کرتم یر حو گے کہ بیاوگ جوآ گے ہے بے وقوفی کی باتیں کرتے تھے کس طرح اسلام کے آگے جھک جاتے ہیں-اگریڈن گھڑت باتیں ہوتیں توابیانہ ہوتا' مگریہ اللہ کی با تیں تھیں-اللہ نے آخیں اپنے پیارے رسول کے ذریعے پورا کر کے دکھایا-ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔

رسولؓ پاک کواسلام سکھاتے ہوئے چھے سال ہوگئے تھے۔جس ثابت ۲س

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چھے سال کی کوششوں کے نتیجے

قدمی اور پکے اراد ہے ہے آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچار ہے تھے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شروع میں کے کے پجاریوں نے رسول پاک کی کچھ زیادہ مخالفت نہ کی' اس مِجہ ہے کہ وہ سجھتے تھے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ یہ رسول اور مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیس گے۔ خود ہی چندروز میں ٹھیک ہوجا کیں گے۔

مگرآ ہتہ آ ہتہ جب اسلام کی ترقی ہونے لگی تو کا فربڑے خوف زدہ ہوئے وہ جانتے سے کہ اسلام کے بھلنے سے بتوں کی پوجاختم ہوجائے گی تو ہم کو پھرکوئی پوچھے گا ہی نہیں - چنا نچہ اس ڈر کے مارے ملے کے کا فروں نے اسلام کی سخت مخالفت شروع کی - پہلے اسلام کے ماننے والوں کوستایا - وہ بچارے رسول پاک کے تکم سے مبشوں کے ملک میں جا کرر نے لگے -

یہ بات کے کے کافروں کے لیے اور زیادہ سخت تھی اس لیے کہ اب مسلمانوں کوایک امن کی جگہ ل گئ تھی' کے کے کافروں کو جیشیوں کے بادشاہ کے دربارے نا کام لوٹنا پڑا - اب کافروں نے پورے زورسے رسول پیاک کی مخالفت شروع کردی -

ہر نیا دن نئ کامیابی لاتا تھا- کافر سخت مخالفت کررہے تھے گر اسلام کی نورانی کرنیں کے کی زمین پر پھیلتی چلی جارہی تھیں۔تم سجھتے ہو کہ کفر کے بادل اسلام کی نورانی کرنوں کورو کتے ہوں گے۔نہیں!تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کالی

گھٹا کیں اٹھتی ہیں تو کچھ دریے لیے سورج کی کرنوں کوروکتی ہیں-اس کے بعد سورج کی کرنوں کوروکتی ہیں-اس کے بعد سورج کھراپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی روثن کرنیں دنیا کو پہنچا تا ہے جس سے دنیا جگم گاڑھتی ہے-

بالکل یہی مثال اسلام کی نورانی کرنوں کی سمجھ لو- کفر کی کالی گھٹا کیں اسلام کی روشن کرنوں کو کیاروک سکتی تھیں! اسلام کی روشنی کرنیں ایسے زور سے چکیں کہ مکہ تھوڑ ہے ہی دنوں میں اسلام کی روشنی سے جگمگ جگمگ کرنے لگا - بجاریوں کی ساری مخالفتیں دھری کی دھری رہ گئیں - رسول یاک کے جیا کا مسلمان ہونا

ایک دن رسول پاک لوگوں کو اسلام کی باتیں بتارہے تھے۔اسلام کے جانی دشمن ابوجہل نے رسول پاک کو برا بھلا کہا اور پھر بھی مارا۔آپ کے سرمبارک سے خون جاری ہوگیا۔جو بندہی نہ ہوتا تھا۔

رسول پاک کے ایک بچاہتے جن کا نام حفرت عمز ہ تھا۔ یہ عرب بھر میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ اپنا وقت شکار میں گزارتے تھے۔ ایک دن شام کو جب شکار سے لوٹے تو ان کو اس واقعہ کی خبر ہوئی۔ حضرت حمز ہ ابوجہل کے گھر بہنچا در بہت زور سے کمان اس کے سریر ماری۔ ابوجہل کا سراہولہان ہوگیا۔

اب حضر نے حمز ہ رسول باک کے پاس گئے اور کہا" میرے بھتیج تم یہن

کرخوش ہو گے کہ میں نے ابوجہل سے تمھارابدلہ لے لیا ہے۔"رسول پاک نے فر مایا" چچا! میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ میری خوشی تو یہ ہوگی کہ آپ اسلام کو قبول کریں۔" چنانچہ حضرت حمزہ اسی وقت مسلمان ہوگئے اور اسلام کی بری بردی خدشیں کیں اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔

حضرت عمرتكامسلمان ہونا

حضرت عمر علی بڑے بہادر مانے جاتے تھے۔ مکے کے لوگ ان کی بروی عزت کر تے تھے ایک دن اپنے گھر سے تلوار لے کراس ارادے سے نکلے کہرسول پاک کوتو بہتو بہ جان سے مارڈ الیس-راستہ میں انھیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس لیے وہ پہلے بہن کے گھر پہنچ۔ بہن اور بہنوئی کو مار نے گھے۔

حضرت عمر کی بہن نے اپنے بھائی سے کہا-"اللہ کے لیے پہلے وہ کلام تو سن لے جمے ہم سن کر اسلام لائے ہیں-"

حفزت عمرٌ کی بہن کے پاس قرآن کا ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا-حضرت عمرٌ نے قرآن کا وہ ٹکڑا پڑھا تو ہے اختیاران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے- وہاں سے سید ھے رسول پاک کی خدمت میں پہنچے اور مسلمان ہوگئے-

حضرت حمز ہ اور حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑی تقویت مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑی تقویت پینی - کے کے لوگوں میں اسلام اپنا اثر کرنے لگا-حضرت حمزہ کی طرح بہت سے لوگ اسلام سے دلی ہمدردی رکھتے تھے-ان دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد وہ لوگ بھی اسلام کی طرف آنے لگے-اب مسلمان خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگے-

برادری ہے خارج کرنا

کے کے کافروں نے دیکھا کہ آئی کوششوں اور محنتوں کے بعد بھی اسلام
کا پھیلنا نہ رک سکا - اس لیے انھوں نے یہ طے کیا کہ رسول پاک کو براوری سے
خارج کیا جائے اوران سے کوئی لین دین نہ کی جائے - چنانچہ کے کے
کا فروں نے اس مطلب کا ایک معاہدہ کاغذ پر لکھا اور اسے خانہ کعبہ کے
درواز سے پرلٹکا دیا اس معاہدے میں یہ با تیں تھیں کہ ہاشم اور مُطلِّب کی اولاد
سے بعنی جس قبیلے سے رسول پاک تھ 'ہم نہ لین دین کریں گے نہ رشتہ داری
برتیں گے اور اور کوئی تعلق رکھیں گے۔

اب آپ کے قبیلے کے لوگ کے سے باہر ایک گھاٹی میں جو پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی الگ تھلگ رہنے لگے۔ کے کے کا فراس معاہدے کی تختی سے پابندی کرتے تھے۔ جج کے مہینے میں'جس میں عرب کے لوگ لڑنا جھگڑنا گناہ سمجھتے تھے'رسول پاک اس گھاٹی سے باہر آتے اور لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے۔ ابوجہل جواسلام کا جانی دشمن تھاوہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا اور یہ کہتا رہتا" لوگو! پیچھوٹا ہے- چاہتا ہے کہ تمہیں بے دین بنادے-اس لیے اس سے الگ رہواوراس کی ہاتیں نہ سنو-"

تین سال لگا تاررسول پاک اور آپ کے قبیلے کے لوگ کے سے باہر
ایک گھاٹی میں بندر ہے۔ کے لیے والوں نے ساری چیزیں ان سے روک
رکھی تھیں۔ نہاناج چینچنے دیتے اور نہ کوئی دوسری چیز۔ آپ کے خاندان کے بچ
بوڑ ھے اور نوجوان سب کے سب بھو کے رہتے اور بھی بھوک کے مارے یہ
لوگ درختوں کے بیتے کھاتے۔ اکثر بھوک کے مارے بچے رویتے تھے۔ کے
میں رحم دل لوگ بھی تھے۔ وہ چا ہتے تھے کہ رسول پاک اور آپ کے خاندان سے
میں رحم دل لوگ بھی تھے۔ وہ چا ہتے تھے کہ رسول پاک اور آپ کے خاندان سے
بیم صیبت کسی طرح ٹل جائے۔

قدرت کا کیا کرنا ہوا کہ کا فروں کے معاہدے کا کاغذ و بیک کھا گئی۔ اب رسول پاک اور آپ کے خاندان کے لوگ اس گھا ٹی سے باہر آئے 'اور آپ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے اسلام پھیلا نا شروع کیا اور کا فروں نے بھی مخالفت زورشور سے گی۔

رسولؑ پاک کے چچااور بیوی کا انتقال

گھاٹی سے نکلنے کے بعد تھوڑے دن گزرے تھے کہ رسول پاک کے پچیا

ابوطالب کا انقال ہوگیا۔ جضوں نے آپ کو پالا پوساتھا۔ تجارت میں کے سے باہر ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر سے باہر ساتھ لے جاتے تھے 'آپ کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر نبوت ملنے کے بعد آپ کا برابر ساتھ دیتے اور تکلیفوں میں آپ کی مدد کرتے رہے۔ رسول پاک کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے کے لوگ ان کے خلاف ہوگئے۔ دوست دشمن اپنے پرائے بن گئے گرانھوں نے رسول پاک کا ساتھ نہ چھوڑا۔ مرتے دم تک آپ کی جمایت کی۔

آپ کے چپا کے انتقال کے تیسرے دن آپ کی بیوی جفرت فدیجہ مجھی دفات پا گئیں۔حضرت فدیجہ بڑی نیک بی بی بی تھیں۔رسول پاک کی فدمت انتقال کے تیسر کے اپنا مال اسلام کی فدمت کے لیے خرچ انتقال سے زیادہ کی تھی۔اپنا مال اسلام کی فدمت کے لیے خرچ کیا۔عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں اور رسول پاک کی تجی ہمدرداور مددگار بنیں۔

آپ کونبی ہوئے دس سال ہوگئے تھے'اس دس سال کی مدت میں آپ پر طرح طرح کی معیبتیں آئیں اور آپ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا' کوئی نیا دن ایسانہ ہوا کہ آپ پرنئ تکلیف نہ آئی ہو' مگر آپ صبر اور سکون کے ساتھ اسلام سکھاتے رہے' ڈرخوف' لالح ' ہنی' نداق جسمانی' تکلیفیں – ایمان والوں کا آٹکھوں کے سامنے پٹنا – غرض کوئی ایساستم نہ تھا جو آپ پرنہیں کیا گیا – ان

مصیبتوں میں آپ کے سب سے زیادہ ہمدرد آپ کے چچا ابوطالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ہی تھیں۔ان دونوں کے انتقال سے آپ کو سخت رنج ہوا۔اس لیے تاریخ لکھنے والے اس سال کو "غم کا سال" کہتے ہیں۔

رسول پاک اگر چاہتے تو آئے دن کی مصیبتوں سے بیخے کے لیے عبشیوں کے ملک میں جاکررہ سکتے تھے۔تم پڑھآئے ہوکہ جش کا بادشاہ مسلمان ہوگیا تھا۔اس کے علاوہ بہت سے مسلمان مکہ چھوڑ کر صبشیوں کے ملک میں آ رام سے رہے تھے۔مگرآپ کو میہ بات پہند نہ تھی اس لیے کہ آپ دنیا میں سب سے بہلے عرب کے رہنے والوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے 'چنا نچہ آپ نے آگیفیں المام کرنا چاہتے تھے 'چنا نچہ آپ نے آگیفیں المام کی مصدکونہ چھوڑا۔

رسول پاک نے اسلام پھیلانے کے خیال سے عرب کے ایک بڑے شہر طائف کے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام حفرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ اس امید پر کہ شاید طائف کے لوگ اسلام کی نعت کو پہلے حاصل کریں۔ وہاں شاید' اللہ کے اجھے اور نیک بندے ہوں آپ نے یہ سفر اختیار کیا۔ مگر وہاں کے لوگ کے والوں سے زیادہ مغرور تھے۔ اس لیے کہ ان کو ہر طرح کی نعتیں ملتی تھیں۔ پھل' پھول' ترکاریاں اور باغات' ہرے بھرے کھیت یہ سب چیزیں انھیں میسرتھیں' وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اس لیے غرور کے کھیت یہ سب چیزیں انھیں میسرتھیں' وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اس لیے غرور کے کھیت یہ سب چیزیں انھیں میسرتھیں' وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ اس لیے غرور کے کھیت یہ سب چیزیں انھیں میسرتھیں' وہ اللہ کو بھول کے تھے۔ اس لیے غرور کے

## نشے میں مست تھے۔

۲۹-طا نف کےرہنے والوں کی گستاخیاں

طائف میں تین بڑے بڑے سرداررہتے تھے۔ یہ تینوں سکے بھائی تھے' انھوں نے آپ کی باتیں سیں تو آپ کی ہنسی اڑائی۔

آپ اچھی طرح جانے تھے کہ دولت اور آ رام کی وجہ سے بیغرور کی باتیں کررہے ہیں۔ گراسلام طائف کی بہتی میں پھیل کررہے گا۔ آپ کواسلام کی کامیا بی کا ایسا یقین تھا جیسے ٹھیک دو پہر کے وقت کسی آ دمی کے سر پرسورج چیک رہا ہواس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ دن ہے کہ رات؟ تم جانتے ہووہ یقین کے ساتھ جوابدے گا کہ دن ہے۔ اس طرح رسول پاک کو یقین تھا کہ اسلام کا نور عرب کے کونے کوروش کردے گا۔

رسول پاک نے دس دن تک طائف کی گلی کو چوں میں اسلام لانے کی ضرورت اوراس کی خوبیاں ظاہر کیس - مگر یہاں کے گتاخ بسے والے آپ سے کہتے "اگرتم سیچ ہوتو پہلے اپنے لوگوں کو اسلام منوالوتو ہم جانیں - بس یہاں سے چلے جاؤ - " رسول پاک نے بڑی ہمت اور بہادری سے طائف کے لوگوں کی گتا خیاں ہمیں اسلام کی طرف غبت دلاتے رہے۔

ایک دن رسول پاک لوگوں کواسلام کی باتیں بتارہے تھے کہ طائف کے ہم بازاری لوگوں نے آپ کو پھر مارے اور آپ کو طائف سے نکال دیا۔ آپ کے پاؤں خون نکلا کہ آپ کے پاؤں سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے دونوں جوتے پاؤں سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے دونوں جوتے پاؤں سے چپک گئے۔ شہر سے باہر آ کر آپ ایک ہرے بھرے باغ میں ایک پیڑ کے نیچے سامید میں ستانے کے لیے بیٹھ گئے۔

سوچوتو رسول پاک کے سے دور طائف میں ہیں۔ دس دن تک آپ نے طائف والوں کے سامنے اسلام پیش کیا مگر کسی کی سمجھ میں اسلام کی با تیں نہ آ کیں اور آتیں بھی کیے؟ دل لگا کر سننے والا آدی سمجھتا ہے مگرا یک ضدی آدی ابنی ضداور ہے دھری سے سنائی نہیں جا بتا تو اس کی سمجھ میں کیا خاک آ کے گامگر اس پر بھی رسول پاک مایوس نہیں ہوئے ۔ کوئی اور ہوتا تو ایسی حالت میں ضرور مایوس ہوجا تا اور طائف کی گتا خ بستی کے لیے بدوعا ضرور کرتا کہ اے خدا! ایسی طالم بستی کو کوالٹ دے۔ مگر ہمار تے مھارے بیارے رسول اس موقع پر بھی اللہ سے اپنے لیے ہمت اور صبر کی دعا مائتے رہے اور طائف والوں کی بہتری جا ہے در ہے اور طائف والوں کی بہتری جا ہے در ہے۔ اور طائف والوں کی بہتری جا ہے۔ مر ہمارے بیا

طائف میں رسول پاک کی دعا

اس تکلیف' بیکسی اور مظلومی کی حالت میں رسول پاک نے وضو کر کے

نماز برهی پیرآ ی نے اللہ سے بیوعا مانگی - فرراد صیان وے کرسنو-

"اے میرے اللہ! میں اپنی کمزوری اور لوگوں کی تحقیر کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے! تو ہی کمزوروں اور عا جزوں کا مالک ہے اور میر ابھی تو ہی مالک ہے۔ تو مجھ کو کس کے ہیر دکرے گائی سے بڑا مجھ کے ان تمام باتوں کی پچھ کسی بیگانے یا اپنے کے۔ تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے ان تمام باتوں کی پچھ پروانہیں۔ تیری ہی بناہ میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے اس نور کی بناہ میں آتا ہوں جس سے دین اور دنیا ہوں جس سے دین اور دنیا سنور جاتی ہیں۔ جس سے دین اور دنیا سنور جاتی ہے۔ "

عرب کے ایک بڑے شاعر کامسلمان ہونا

 پھندے میں پھنس جاتا ہے' وہ اپنے سارے رشتہ داروں سے الگ ہوجاتا ہے۔۔ ہم بدے پریشان ہیں-ہمارے سارے کا موں میں ابتری پیدا ہوگئ ہے-ہم تم کو بتائے دیتے ہیں کہ کہیں اس کی باتوں میں نہ آجانا-"

غرض کہ کیے کے پجاریوں نے طفیل بن عمر و دوس کے دل میں رسول اپلے کے خلاف بری بری باتیں بٹھادیں۔اس سردار کی بیرحالت ہوئی کہ جب باہر نکلتا تو کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہیں رسول پاک کی آ واز نہ سنائی دے اور پیختا بچا تا ہوا نکلتا کہیں آپ کا نورانی چرہ نہ نظر آ جائے۔

ایک دن رسول پاک خانہ کعبہ کے کسی کونے میں 'نماز میں پیاری آواز ہے قرآن پڑھرہ ہے۔ طفیل بن عمر وُدوی کے کان میں کسی طرح قرآن پڑھنے گئے۔ بس اب تو اس کا دل بے اختیار ہوگیا۔ ایکا ایکی اسے قریش کے سمجھانے کا خیال آیا۔ پھرسوچا کہ میں شاعر ہوں 'اچھی بری باتوں کو خوب سمجھا ہوں۔ کوئی ناسمجھ بچنیں۔ اگراچھی بات ہوئی تو مان لینے میں کیا حرج ہے اوراگر بری بات ہوئی تو ہرگزنہ مانوں گا۔

یہ سوچ کر طفیل بن عمر وُّد دی رسولؑ پاک کے پاس جا کر قرآن پاک سننے گئے۔ جب آپ نمازے فارغ ہوکرگھر پہنچ توطفیل بن عمر وُّد دی بھی جیجھے پیجھے آپ کے گھر پہنچ اور اپنا پورا قصہ آپ کو سنایا اور دل سے مسلمان ہوگئے۔ مکے م کے کا فروں کو جب بیدوا قعہ معلوم ہوا تو بہت گھڑئے بہت گھبرائے۔ حضرت ابوذ رغفاریؓ کامسلمان ہونا

گیارہ سال سے رسول پاک اسلام کی تبلیغ کرر ہے تھے'اس کاتم حال پڑھ آئے ہوکہ کن مشکلوں سے آپ لوگوں سے ملتے تھے' کے یکے بجاری کے والوں اور باہر کے بسنے والوں کوکس کس طرح پھسلا پھسلا کر آپ سے ملنے اور آپ سے بات چیت کرنے سے روکتے ۔ مگر کب تک روک سکتے تھے۔

مشک ایک بہت خوشبودار چیز ہوتی ہے۔ یہ کچھنے سے مجھی نہیں سکتا اس کی خوشبو آپ ہی بتادیت ہے کہ اس جگہ مشک موجود ہے۔ بس یہی حال اسلام کی باتوں کا مجھو۔ کے کے پجاری بہت جا ہتے تھے کہ اسلام کی باتیں کسی طرح چھپی رہیں' مگریہ کیسے ہوسکتا تھا؟ اسلام کی باتیں الوگوں کو آپ ہی آپ کھینے لیتی تھیں۔ ایک بڑے قبیلے کے بڑے سردار حضرت ابوذر غفاریؓ نے اسلام کی پچھ

بیت برے سے برے بردار سرت بود رہ ماری ہے۔

ہا تیں سی تھیں اور سننے کے ساتھ یہی دل میں شوق پیدا ہوا تھا کہ معلوم کرنا چاہیے

اسلام کیا ہے؟ اسلام کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے انھوں نے پہلے اپنے بھائی کو

بھیجا تا کہ وہ معلوم کرے کہ اسلام کا سکھانے والا کون ہے؟ اور کیا ہے؟ غرض

ساری با تیں معلوم کرکے ان کے بھائی واپس گئے اور ساری کیفیت بیان کی۔

اب حضرت ابوذر غفاریؓ رسولؓ پاک کی محبت اور اسلام کے شوق میں اپنے دیس

سے پیدل چلے۔ گھر سے آسودہ حال اور امیر تھے جاہتے تو سواری کے لیے گھوڑے' اونٹ اور سب کچھل سکتے تھے گرانھیں رسول پاک کے پاس پیدل آنے میں جومزہ آیاوہ کسی سواری پر آنے میں کب آتا؟ کے پہنچ رسول پاک کی خدمت میں آئے' مسلمان ہوئے اور کے کے بت پرستوں کے سامنے اسلام پیش کیا تو وہ حضرت ابوذرغفاری پر بل پڑے' بعض لوگوں نے حضرت ابوذرغفاری پر بل پڑے' بعض لوگوں نے حضرت ابوذرغفاری کے بیا سے کہا۔ "تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ "تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ "تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ "تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ "تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا۔ " تم کومعلوم نہیں سے خفاری قبیلے کے بڑے سرداری سے کہا تا کہا تھیں سے کہا تا کہا تھیں سے کہا تا کہا تو کو سے کہا تو کور سے کہا تا کہا تھیں سے کہا تا کور سے کھرت کور سے کہا تا کہا تو کور سے کور سے کہا تو کور سے کہا تا کور سے کہا تو کور سے کہا تا کور سے کہا تا کہا تا کہا تا کور سے کور سے کہا تا کور سے کے کہا تا کور سے کی کور سے کہا تا کور سے کور سے کور سے کر سے کی کور سے کر سے ک

مارينه

مدیند! آ ہا کیابی پیارانام ہے۔ مسلمانوں کے سامنے جب مدیندکا نام
آ تا ہو دل پیاراور محبت سے بھرجاتا ہے۔ تم نے بھی سوچا بھی بھلایہ کیوں؟
اس لیے کہ ہمارے سیچ ہادی ہمارے پیارے رسول کا دوسرا دیس ہے۔ آ پ کا
پہلا دیس مکہ ہے۔ آ پ کے میں پیدا ہوئے بہیں پیئی بڑے ہوئ
جوان ہوئے اور رسول ہوئے۔ لوگوں کی بھلائی کے لیے کے ہی سے اپنا کام
شروع کیا۔ تیرہ سال تک لگا تاریحے کی گلی کو چوں میں آ ہے اسلام کی تبلیغ کرتے
رہے۔ گرکیے حالات میں؟ سخت مصیبتوں میں مشکلوں میں تکلیفوں میں۔ کے
والوں نے کون می تکلیف تھی جوآ ہے کہیں دی۔ آ ہے کو دھمکایا گیا 'آ پ کے
والوں نے کون می تکلیف تھی جوآ ہے کہیں دی۔ آ ہے کو دھمکایا گیا 'آ ہے کے
والوں نے کون می تکلیف تھی جوآ ہے کہیں دی۔ آ ہے کو دھمکایا گیا 'آ ہے کے

دوستوں اور مانے والوں کو بری طرح ستایا گیا۔ تنگ آکر اسلام کے مانے والوں نے مکہ جوان کا پیارادلیں تھا چھوڑا۔ پیسب پچھ ہوا مگراسلام نہ چھوڑا۔
مدیندرسول پاک کا دوسراولیں کسے بنا؟ رسول پاک کو بیدلیں ایسا کیوں بھایا کہ پھر آپ ہمیشہ کے لیے اس میں رہاوراس وقت بھی آپ کے پاک مزار پردن رات اللّہ کی رحتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پیسب باعیں تم آگ پڑھو گے۔ ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیشہررسول پاک کا دوسرا ولیں بنتے سے پہلے کیسا تھا؟

عرب کے تین بڑے بڑے شہر ہیں-مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہمیشہ عزت والاشہر سمجھا جاتا ہے- طاکف اپنے ہرے بھرے باغوں اور پیٹھے پانی کے چشموں 'مجلوں اور پھولوں کی وجہ سے مشہور ہے-

مدینڈرسول پاک کی قیام گاہ اور اسلامی تعلیم گاہ اور با قاعدہ دارالحکومت اور مسجد نبوی بننے سے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے مزار کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے عزت والی بستی ہے۔

یدرسول پاک کے جانے سے پہلے ایک جھوٹا ساشہرتھا جس کا نام یٹر ب تھا-آپ کے دلیں بنانے کے بعداس کا نام مدیندالرسول ہوگیا یعنی رسول پاک کا شہر- یٹرب رسول پاک کے تشریف لانے سے پہلے بیاریوں کی بہتی تھی۔آئے دن لوگ بہاریوں میں مبتلار ہتے تھے۔ مگررسول پاک کے جانے کے بعد اللہ نے رسول کی برکت سے اس کی ہرخرانی کوخو بی سے بدل دیا۔ کثافت اور گندگی کی جگہ من گئے۔ بہاریوں کی جگہ صحت اور تندرتی کا مقام ہوگیا۔ جہالت اور کفر کی جگہ علم اور اسلام آگیا اور پھر یہاں سے دین اور اسلام کی برکتیں تمام دنیا میں پھیل گئیں۔

یمی شہر ہے جس نے اسلام کی نورانی کرنیں پھیلائیں 'یمی شہر اللہ کے ماسنے والوں کا مرکز اور اسلام کے لشکر کا قلعہ تھا-رسول پاک کے اس پیارے دلیں کو تاریخ لکھنے والے مدینہ طیبہ " پاک بستی " کے پیارے نام سے یاد کرتے ہیں-اللہ کی بیشار برکتیں اور رحمتیں اس پاک بستی پردن رات نازل موں-

مدینے کے بچھلوگوں کا اسلام لا نا

ایک دفعہ جج کے زمانے میں رسول پاک مختلف قبیلوں کو اسلام کی تبلیغ کررہے تھے۔ ایک جگہ آپ آئے 'مدینہ کے پچھلوگ الگ جیٹھے باتیں کررہے تھے۔ یہ کل چھے آ دمی تھے' انھیں الگ دیکھ کررسول پاک ان کے پاس گئے۔ ان کو اسلام کی باتیں بتائیں' بتوں کی پوجا سے انھیں نفرت دلائی' صفائی اور تھرائی کی تاکید کی اور قرآن پڑھ کرسنایا۔ ان لوگوں نے مدینے میں یہود یوں سے سناتھا کہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ ضرور دنیا میں آئے گاجو جونشانیاں ان لوگوں نے رسول پاکسی تھیں وہ سب نشانیاں آئے میں یائیں۔

سے سے اچھے سے اسلام اچھے لوگوں کو اپی طرف کھنچتا ہے۔ بات یہ دہ خود بخو دالوں میں سچائی 'صفائی اور انسانی خوبیوں کی تلاش ہوتی ہے' وہ خود بخو داچھی باتوں کی طرف کھنچ آتے ہیں' یہی حال مدینے کے ان لوگوں کا تھا کہ اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے سچائی کی تلاش میں سے اور اب انھوں نے اپنی آئیکھوں سے رسول پاک کو دیکھا' اسلام کی باتیں سیں' بس جھٹ بول اٹھے ۔ آئکھوں سے رسول پاک کو دیکھا' اسلام کی باتیں سیں' بس جھٹ بول اٹھے ۔ '' ایک اللہ سب کا معبود ہے۔ اس کے سواکوئی پرستش کے لایت نہیں اور اس کا رسول گا اور اس کی کتاب تجی ہے۔ '' یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہے۔ '' یہ لوگ بڑے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ بڑے کے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ بڑے کے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ بڑے کے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ بڑے کے خوش قسمت ہے۔ ۔ '' یہ لوگ برا سے کی باسلام کا بہلا استاد

یہ سچ مسلمان جب لو سے لگے تو رسول پاک نے ان کے ساتھ اپنے ایک ساتھ اپنے ایک ساتھ اپنے ایک ساتھ ایک ساتھ ایک ساتھ کی باتیں سکھائیں اور قرآن پڑھائیں - رسول پاک کے اس ساتھی کا نام مصعب بن عمیر تھا - یہ مسلمان ہونے سے پہلے بڑی شان سے رہا کرتے تھے - جب ان کی سواری نکلی تھی تو پچھے سوار آگے آگے چلتے تھے اور پچھے پیچھے - جب اسلام لائے تو انھوں نے اس سوار آگے آگے چلتے تھے اور پچھے پیچھے - جب اسلام لائے تو انھوں نے اس

شان سے رہنا جھوڑ دیا اورغریوں کی طرح رہنا شروع کیا۔

رسول پاک کے تکم سے مدینے میں اسلام سکھانے کے لیے گئے تو ان کے بدن پرایک پرانا کمبل ہوتا وہ بھی پھٹا ہوا' ببول کے کا نٹوں سے جڑا ہوا آپ ا رات دن قرآن پڑھانے اور اسلام کی باتیں سکھانے میں لگےرہے۔

حضرت مصعب کی تبلیغ کا مدینه میں بیا اثر ہوا کہ ایک ہی سال میں مدینے کی ہرگلی کو ہے میں اسلام کی نورانی کرنیں بہنچ گئیں۔ مدینے کے لوگ اچھے متھان کو ہادی کی تلاش تھی۔ سچاہا دی آخیں مل گیا۔

مدینے کے مسلمانوں کا پہلاعہد

مدینے میں اسلام کی خوب تبلیغ ہوئی دوسرے سال بارہ مسلمان مدینے سے جج کے دنوں میں رسول پاک کی خدمت میں آئے۔ انھوں نے آپ نے ایک عہد کیا۔ اس عہد میں یہ پانچ باتیں تھیں۔

(۱) ایک الله کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کوساجھی نہ مانیں

(٢)چوري نه كريس ئے-برے كاموں سے بجيس ئے-

(٣) لڑ کیوں گوٹل نہ کریں گئے اور نہ انھیں زندہ دفن کریں گے-

(۴) کسی پرجھوٹاالزام نہ لگا ئیں گےاور نہ کسی کی چغلی کھا ئیں گے۔

42

(۵) ہم دینے کے سلمان ہرکام میں آپ کی مدد کریں گے-تاریخ والے اس عہد کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ بیعت کے معنی ہیں اینے آ پ کوکسی کے حوالے کر دینا اور یہ ایکا عہد کر لینا کہ ہم اپنی جان اور مال اللہ کے راہ میں دیے دینے کے لیے تیار ہیں- چونکدان مسلمانوں نے بھی اپنا ہاتھ · رسول یاک کے ہاتھ میں دے کریہ یکا عہد کیا تھا اور اینے آپ کو ہر طرح سے رسول یاک کے حوالے کر دیا تھااس لیے اس کا نام بیعت ہوا - عقبہ ایک جگہ کا نام ہے جہال یہ عہد ہوا تھا-اولی کا مطلب ہے پہلی بیعت ، چونکہ مدینے کے مسلمانوں نے رسول یاک سے دوعہد کیے تضاور بید دنوں عہدایک ہی جگہ کئے تھے اس لیے پہلے عہد کا نام بیعت عقبہ اولی اور دوسرے عہد نام بیعت عقبہ ثانی مشہور ہے۔

مدینے کےمسلمانوں کا دوسراعہد

حضرت مصعب کی تعلیم کی وجہ سے مدینے کے لوگ اسلام کے شیدائی بن گئے۔ تیسر سے سال ۲۳ مرداور۲عور تیں مدینے سے حج کرنے کے اراد سے اور رسول پاک کو دیکھنے کی نیت سے محے آئے۔ان کاسب سے بڑا مقصد بیتھا کہ آپ گومدینہ آنے کی دعوت دیں۔

اسلام کے شیدائیوں کی یہ جماعت کھے کے باہر عقبہ کے مقام پررات ۱۹۲۷

کے وقت رسول یاک ہے ملی-آ یا کے ساتھ آ یا کے بچیا حضرت عباس جھی تھے۔حضرت عباسؓ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے' تگران کواینے جیتیج سے محبت تھی اس لیے انصوں نے مدینہ کے مسلمانوں سے کہا" تم کومعلوم ہے کہ مکے کے لوگ محمد کے جانی دشمن ہیں اگرتم ان کے ساتھ کوئی عہد کرنا حاہتے ہوتو سوج سمجھ کر کرنا چاہیے۔سوچ لؤ سارے عرب کی مخالفت اپنے سرمول لینی ہے۔" مدینے کے مسلمانوں نے حضرت عباس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔انھوں نے عرض کیا حضور ہ آ ہے کچھ فر مائیں-رسول یاک نے انھیں قر آ ن یڑھ کر سایا جس ہے ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوئی۔ پھر مدینے کے لوگوں نے دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ" آپ مدینے چل کر ہمارے ساتھ ر ہیں تا کہ ہم اچھے اور نیک مسلمان بنیں-پھر رسول یاک نے مدینے کے مسلمانوں ہے بیہ باتیں پوچھیں۔

(۱) کیاتم اسلام کے پھیلانے میں میری مددکروگے؟ (۲) کیا تم مدینے میں میری اور میرے ساتھیوں کی ایسی حفاظت کروگئ جیسی اپنے بال بچوں کی کرتے ہو ؟ مدینے کے مسلمان بولے:" ہمیں اس کا کیابدلہ ملے گا؟" رسول پاک نے فرمایا"اللذکی خوشنودی اور جنت"۔ پھر مسلمانوں نے بوچھا:"حضور مہمیں بتادیں کہ ہمیں بھی چھوڑ تو نہ دیں گے؟"

آپٌ نے فرمایا:" نہیں میرامرنا' جیناتمھارے ساتھ ہوگا۔"

ابسب مسلمانوں نے آپ کے سامنے اسلام کی حفاظت کا پکا عہد کیا اوراس دوسرے عہد کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اور سرقت سریق

رسول پاک کے تقل کے مشورے

مکہ والوں کو جب بیہ معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلام کا خوب چرچا ہورہا ہے حبشیوں کے ملک میں امن کی ہے حبشیوں کے ملک میں امن کی جہتو وہ گھبرائے – ان لوگوں نے اندھیری راتوں میں خانہ کعبہ میں حجیب چھپ کرمشورے کیے کہ رسول پاک کا کس طرح کام تمام کردیا جائے اور اسلام کو کیے ختم کردیا جائے۔

مختلف لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے-سب سے آخر میں ابوجہل بولا بیسب تدبیریں بے کار ہیں-میری رائے ہے-

ا - مکے کے مشہور قبیلوں میں سے ایک ایک بہا در نوجوان چُن لیاجائے -۲ - بینوجوان رات کے اندھیرے میں محمد کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرلیں -۳ - محمد مسج کے وقت سویرے جب گھر سے نکلیں تو سب کے سب نو جوان تلواروں سے حملہ کر کے ان کوختم کردیں-

سب لوگوں نے ابوجہل کی اس تجویز کو مان لیا اور اس مجلس میں اس کا م کے لیے نو جوان چن لیے گئے۔

انجرت

عقبہ کے دوسرے عہد کے بعد کے کے مسلمان مدینے جانے لگے۔کیونکہ اب اسلام کا دلیں مدینہ بن چکاتھا۔اسلام کی تاریخ میں یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔تم پہلے پڑھ چکے ہوکہ پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشوں کے ملک میں کی تھی۔یدوسری ہجرت مدینہ کو ہوئی۔اس ہجرت میں مسلمانوں نے ملک میں کی تھی۔یدوسری ہجرت مدینہ کو ہوئی۔اس ہجرت میں مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں اپنے عزیز قریب جھوڑے 'دولت اور مال چھوڑا۔مگر اللہ اور اس کے رسول کے وفادارر ہے۔

رسول پاک کے ایک ساتھی تھے جن کا نام حضرت صہیب "رومی تھا - جب
یہ ججرت کر کے مدینہ کو چلے تو مکہ والوں نے انھیں گھیرلیا اور کہا!" جب تُو مح میں
آیا تھا تو کنگال تھا - یہاں رہ کرتونے بہت دولت کمائی ہے - یہاں سے اب
مدینے جارہا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا مال بھی ساتھ لے جائے - ہم ایسا ہر گزنہیں
ہونے دیں گئے - حضرت صہیب نے سارامال ان لوگوں کو دے دیا اور خالی ہاتھ مدینے چل دیے -

اس طرح ملے میں ایک مسلمان خاندان تھا-میاں ہیوی اور ایک بچی سے
تینوں اونٹ پرسوار ہوکر مدینے چلنے لگے مکے کا ایک شخص آیا 'اس نے اونٹ کو
روک کرکہا'' تم جاسکتے ہو- ہماری پچیاں نہیں جاسکتیں'' اس شخص نے اس مسلمان
کی بیوی اور بچی کو روک لیا- وہ مسلمان اسلام کے حکم کی فرما نبرداری کرتے
ہوئے بیوی اور بچی کو چھوڑ کرمدینے پہنچا-اس مسلمان کی بیوی اور بچی جب تک
مدینے نہ پہنچیں روتی رہیںمدینے نہ پہنچیں روتی رہیں-

وہ وقت آن پہنچا جب مکہ کے پجاری اپنی تجویز کے مطابق توبہ توبہ رسول پاک کوتل کرنا چاہتے تھے۔ پجاریوں نے آپ کے گھر کو گھیرلیا۔ وہ چاہتے تھے کہ صبح سویرے جب آپ نماز کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ کا کام تمام کردیں۔ جب اسلام کے سکھانے والے کا خاتمہ ہوجائے گا تو اسلام آپ ہی مٹ جائے گا۔

چاند پر کوئی دھول سے پیکے تو چاند کی نورانی روشنی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچتا-سورج کی روشن کوکوئی رو کناچاہے تو کیا پیمکن ہے کہاس کی تیز کرنیں رک جائیں! بس یہی مثال اسلام کی سمجھو- کافراپنے خیال میں چاہتے تھے کہ رسول پاک کوفل کر کے اسلام کا خاتمہ کردیں مگر وہ ایبا نہ کرسکے اور نہ کرسکتے تھے۔ کیونکہ اللہ اپنے رسول کی حفاظت کرنے والا تھا۔ اللہ کی حفاظت کا فروں کی چھپٹی ہوئی تجویز وں سے زیادہ مضبوط تھی۔

الله نے قرآن میں صاف صاف کہددیا ہے کہ کا فرچا ہے ہیں کہ الله کے نور "اسلام" کواپی کھو کوں سے بجھادیں اللہ اپنے نورکو پورا کر کے رہے گا، حیا ہے ۔ "
جا ہے یہ بات کا فرول کو بری کیوں نہ گئے۔"

غرض کہ اللہ میاں نے اپنے رسول کو کا فروں کی اس تجویز کی خبر دے دی ۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی اور اپنے بیارے دوست حضرت علی گواپنے بستر پر سلایا اور انھیں یقین دلایا کہ کوئی ڈرکی بات نہیں ہے۔ اللہ بچانے والا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو سمجھایا کہ جن لوگوں کی امانتیں ہیں وہ انھیں لوگوں کو دیدیں۔ حضرت علی رسول پاک کے بستر پر دات بھر چا در تان کر آ رام سے سوتے رہے۔

رسول پاک پورے اطمینان کے ساتھ قر آن پڑھتے ہوئے کا فروں کے چ میں سے نکل گئے۔ انھوں نے آپ کودیکھا تک نہیں۔

رسول پاک اپنے بیارے دوست حضرت ابو بکڑ کے گھر پہنچ - وہ پہلے ہی ہے ہجرت کے لیے تیار بیٹھے تھے-اب دونوں اللہ کے پیارے رات کے اندھیرے میں کھے سے نکلے- مکے سے پانچ میل دورا یک غارہے جس کا نام ثور 19 ےاں جگہ پہنچ-رسولؑ یا ک اور حضرت ابو بکرٹکا غار میں چھینا

جب دونوں دوست غار کے پاس پہنچ تو پہلے حضرت ابو بکڑنے غار میں جا کرا ہے اچھی طرح صاف کیا اورا پے جسم کے کپڑے بھاڑ بھاڑ کر غار کے سوراخ بند کرد ہے۔ بھررسول پاک کواندر لے گئے۔اسلام کے بیسورج اور جا ند اس غار میں تین دن تک چھٹے رہے۔حضرت ابو بکڑی بیٹی اساء اللہ کے دونوں بیاروں کو کھانا پہنچا دیتیں۔ یہ بچی بڑی بہادرتھی۔رسول پاک اوراسلام سے اسے بڑی بڑی بہادرتھی۔ رسول پاک اوراسلام سے اسے بڑی موبی محبت تھی۔

اب ادهر ملے کی حالت دیکھو۔ کافروں نے دیکھا کہ رسول پاک مجمع کی مالت دیکھو۔ کافروں نے دیکھا کہ رسول پاک مجمع کی نماز کے لیے باہر نہیں نکلے تو وہ لوگ حضرت علیؓ کے پاس پہنچے اور ان سے بوچھنے لگے'" محمد کہاں ہیں؟" حضرت علیؓ نے جواب دیا۔" مجھے کیا معلوم؟" کافر حضرت علیؓ پر ٹوٹ بڑے ان کو مارا بیٹا اور بکڑ کر خانہ کعبہ میں لے گئے۔تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔

پھر حصرت ابو بکر کے گھر پہنچ - حصرت ابو بکر نہ ملے تو بہت گھبرائے بھی ادھر بھا گتے بھی ادھر دوڑتے کا فروں نے مکے کے کونے کو تلاش کرڈالا کہ کہیں رسول گیاک مل جائیں تو بس تو بہ تو بہ آپ کونل کرڈالیں۔ پھر جنگل کی طرف نکل کرآپ گوتلاش کرنا شروع کیااور کی بارغار تو رکے منہ پر بھی پہنچے مگر جس کی الله حفاظت کرے اس کوکون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ نے کسی مکڑی کے دل میں پیخیال ڈال دیا کہاس غار کے منہ پر جالا بنائے اورا یک کبوتر کے جوڑے کو سکھایا کہ دہ اس جالے کے پاس انڈے دے دے چنانچہ ایسا ہی ہوا- کا فرآئے انھوں نے سمجھا کہ ایسی جگہ کون حبیب سکتاہے؟ جہاں مکڑی کا جالا تناہو اور کبوتر کے انڈے رکھے ہول-بت پرست اپنا پوراز وراسلام کے سکھانے والے کے مثانے کے لیے لگار ہے تھے اور اسلام کے سکھانے والے کی حفاظت کا ساماں اللہ نے مکڑی اور کبوتر کے جوڑے کے ذریعے کردیا تھا-سوچوتو بھلا اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں پی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے دین کی مدو کے لیے دین کے بڑے بڑے مغرور اور گھمنڈ والے دشمنوں کو تنھی تنھی حقیری چیزوں ہے شکست دے دیتا ہے۔ جب بھی مقابلہ سچائی اور جھوٹ میں ہوا ہے ایہا ہی ہوا

جب کافر غار کے دروازے پر پہنچ تو حضرت ابو بکر "نے پیارے رسول " ہے کہا!" کافر آ پہنچ - " رسول پاک نے فرمایا:" ڈرونہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے - " دیکھا! کس بہادری ہے رسول پاک فرماتے ہیں - اللہ ہمارے ساتھ ہے 'آ پ کو پکا یقین تھا کہ یہ کافر پھی ہیں کرسکتے - اسلام ساری دنیا میں پھیل کرر ہے ۔ ا گا-رسول پاک کافروں کی کوششوں کوا کی تنگے کے برابر بھی نہیں ہجھتے تھے۔تم پڑھ آئے ہو کہ تیرہ سال لگا تاردن رات کے میں جو بتوں کے پچار یوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا' آپ نے تو حید کا اعلان کیا۔ اُھیں کوئی چیز نہ ڈراسکی تو آج آپ گو کون تی چیز ڈراسکتی تھی ؟ جواللہ کا ہوجا تا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے' تم بھی آزما کر دیھو۔ پیغمبر جواللہ کے ہوجاتے ہیں اللہ بھی ان کا ہوجا تا ہے۔ پھر اُھیں کیا ڈر لگ سکتا ہے؟

رسول یاک کی مدینے کوروانگی

ملے کے کافر بہت بھاگے دوڑے آخر ہار کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن
رسول پاک اور حضرت البوبکر رات کے اندھیرے میں غارسے نکلے۔ حضرت
البوبکر نے ای سفر کے لیے دو تیز اونٹنیال تیار کرر کھی تھیں۔ دونوں اللہ کے بیارے
ان پرسوار ہوئے راستہ بتانے کے لیے ایک آ دمی ساتھ لیا وہ راستہ بتا تا جا تا
تھا۔ کافروں نے رسول پاک کو پکڑنے کے لیے بڑے بڑے انعام مقرد کرر کھے
تھے۔ غارسے نکلنے کے بعدا یک سروار نے آپ کود کھ لیا۔ اس نے انعام حاصل
کرنے کے لیے آپ کا پیچھا کیا۔ مگر جب اس نے رسول پاک کی بیاری بیاری
با تیں نیں تو وہ مسلمان ہوگیا۔ اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے ستر آ دمی بھی اسلام
لے آئے۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کر اس کا جھنڈ ابنالیا اور آپ سے آگے آگے

چل کرلوگوں کورائے میں آپ کے آنے کی خبر دیتا جاتا تھا- دیکھا! یہ تھوڑی در پہلے جانی دشمن تھا'اب آپ کاسچا جان نثار بن گیا-اے کہتے ہیں سچائی-

آ تھوین دن رسول پاک اور حضرت ابوبکر مُدُینے پہنچ مدینے کوگ رسول پاک کے آنے کے انتظار میں تھے 'روز صبح کے وقت شہر سے باہر آتے - دوپہرتک راہ دیکھ کرایئے گھروں کو چلے جاتے -

مدینے کے باہرا کیے چھوٹی می بہتی تھی۔اس کا نام قباہے۔رسول پاک اس جگہ چودہ دن تک رہے۔سارے مسلمان رسول پاک کود کھنے کے لیے اس جگہ آتے۔حضرت علی بھی محم میں لوگوں کوامانتیں دے کر یہیں آپ سے آ کر ملہ۔

رسول یاک کا مدینے میں استقبال

چودہ دن آپ قبامیں رہے۔ پندر مویں دن جو جمعہ کا دن تھا آپ مدین میں داخل ہوئے مدینے کے راستے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مکانوں کی چھتیں رسول پاک کی زیارت کرنے والوں سے پی ہوئی تھیں۔ بڑے بوڑھے ' نوجوان بچ 'عور تیں' مردسب کے سب آپ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کا شکر کررہے تھے کہ رسول پاک ہمارے دیں میں آگئے۔

4٣

نضے منے بچوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ اٹھیل رہے ہتے کود
رہے تصاور ٹولیاں بنابنا کرخوش کے گیت گارہے تھے۔ بس یوں سمجھوآج کادن
ان کے لیے عید کادن تھا۔ وہ سب آپ کی محبت میں مگن تھے۔
رسول پاک نے مدینے کے بچوں سے پوچھا:" کیا تم مجھ سے محبت
رکھتے ہو؟"

بس پھرکیا تھاسب کے سب بول اٹھے:" آپ تو ابا امال سے بھی بڑھ '' کرپیارے ہیں۔

رسول ؓ پاک نے فرمایا:" میں بھی تم سے محبت رکھتا ہوں اور پیار کرتاہوں-"

رسولً پاک کامدینے میں پہلا وعظ

تم پڑھ چکے ہو کہ آپ جمعہ کے دن مدینے میں داخل ہوئے۔ پہلا جمعہ رسول پاک نے مسلمانوں کے ساتھ مدینے میں پڑھا۔اس وقت ہے آج تک مسلمان شہر کی سب سے بڑی متجد میں جمعہ کی نماز بڑی شان سے اداکرتے ہیں۔ نماز سے پہلے امام کچھ وعظ کہتا ہے جمعہ کا خطبہ کہتے ہیں۔رسول پاک نے اس پہلے جمعہ میں جوخطبہ دیا تھاوہ یہاں لکھا جا تا ہے۔

رسولؓ پاک نے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپؓ نے فر مایا-اسی اللہ مہی نے محمر کو ہدایت کروشی اور اچھی باتوں کے ساتھ ایسے وقت میں بھیجا جب کہ بہت دنوں سے کوئی رسول و نیامیں نہیں آیا اور جہالت اور تاریکی بہت بڑھ گئی مجمل ہے گئی ۔ پھرآ ہے نے مسلمانوں کواچھے بننے کی تھیجتیں کیں۔

آپ نے فرمایا: "میں شمصی نفیحت کرتا ہوں۔ سب سے اچھی نفیحت جوایک مسلمان دوسر مسلمان کوکرسکتا ہے دہ اپنی اصلاح کی نفیحت ہے 'لوگو! جن باتوں کے کرنے کو جن باتوں کے کرنے کو کہا ہے۔ ان سے دورر ہو۔ جن باتوں کے کرنے کو کہا ہے۔ ان کوکر و۔ "

اس جعہ کی نماز میں ایک سومسلمان تھے۔ سوچو تو کیسا اچھا جعہ ہوگا۔ کیسے اچھے نمازی تھے۔ جضوں نے پہلا جمعہ بیارے رسول کے ساتھ بڑھا تھا اور بیاری پیاری نیاری نبان سے سیں - ہاں وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے۔ ہم خوش نصیب اس وقت ہو سکتے ہیں جب ای اسلام کولوگوں تک پہنچا کیں۔

رسول پاک کامدینے میں قیام

جبرسول پاک مدینے میں داخل ہوئے تو ہرا یک مسلمان یہی جاہتا تھا کہ آپ ای کے گھراتریں آپ اُونٹنی پرسوار تھے آپ جا جے تھے کہ جہاں بیا ونٹنی آپ ہی آپ بیٹھ جائے گی بس وہیں آپ انر پڑیں۔ رسول پاک کی اونٹنی ایک کھے میدان میں بیٹھ گئ - یہ میدان دویتیم بچوں کا تھا۔ یتیم بچے یہ میدان آپ کو مفت دینے گئے۔ گر آپ نے اس کی قبت یتیم بچوں کودے دی۔
مفت دینے گئے۔ گر آپ نے اس کی قبت یتیم بچوں کودے دی۔
پھرائی جگہرسول پاک نے ایک مجد بنائی جومسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے۔ میم جد شروع میں بچی بنائی گئی تھی۔ اس کی جھت تھجور کے پتوں کی تھی۔ آپ اور آپ کے ساتھوں نے اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ مجد دنیا کی خوب صورت مجدوں میں کے بعد یہ مجد دنیا کی خوب صورت مجدوں میں سے ایک ہے۔

جس وقت رسول پاک اورمسلمان بیمسجد بنارہے تھے'آپ اس مسجد کے لیے خودا بیٹیں اور گارااٹھااٹھا کرلاتے۔آپ اورمسلمان ایک دعا پڑھ رہے تھے۔جس کا اردو میں مطلب ہیہ۔"اے اللّٰد آخرت کی بھلائی ہی اصلی بھلائی ہے۔" ہے۔ تو انصار اورمہا جرین کی مدد کر۔"

رسول ً پاک کی مبحد کے پاس دو تین گھر آ پ کی بیویوں کے لیے بنائے گئے تھے' مبحد کے آ گے ایک چبوتر ابنایا گیا تھا- جہاں غریب مسلمان رہتے تھے جنھیں تاریخ والے اصحاب صفہ ؓ (چبوتر بے والے ) کہتے ہیں۔

جب مسجد نبوی بن گئی تو پانچوں وقت اس میں نماز ہونے لگی سب سے پہلے میہ بات پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز کے وقت کی خبر کیسے دی جائے؟ کئی

تجویزیں پیش ہوئیں -ای رات حضرت عمر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اذان کہدرہا ہے-حضرت عمر نے بیخواب رسول پاک کو بتایا - آپ نے اسے پندفر مایا - آپ کے ایک اور ساتھی نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا - ای دن سے نمازوں میں بلانے کے لیے اذان دی جاتی ہے جو تصمیں یا دہوگی -

تم پانچ وفت دن میں مجدوں میں موذن (اذان دیے والے) کواذان دیتے ہوئے سنتے ہو۔ موذن خالی نمازیوں کو بلاتا ہی نہیں بلکہ دن میں پانچ مرتبہ الله کی توحید'اسلام اور رسول پاک کی سچائی کازورز ورسے اعلان کرتا ہے۔ مسلمانوں کا بھائی جارا

جن مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں اپنادیس گھربار'رشتے دارچھوڑے وہ مہا جر کہلائے۔مدینے کے جن مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی وہ انصارؓ کہلائے کینی مدد کرنے والے۔

رسول پاک نے مسلمانوں میں بھائی جارا قائم کیا۔وہ اس طرح کہ ایک مسلمان انصار میں سے لیا اور دوسرا مہاجرین میں سے ان دونوں کو بھائی بھائی بنادیا۔رسول پاک کے بنائے ہوئے بھائیوں میں سکے بھائیوں سے بڑھ کرمحبت اور پیارتھا۔

کے کے مسلمان اپنا مال و دولت جھوڑ کر مدینے آئے تھے۔ اس لیے د مدینے کے مسلمانوں نے ان کی مہمان داری اور ہرطرح کی مدد کی اور انھیں اپنی جائیدادوں اور گھروں میں ہے آ دھے جھے دینے چاہے۔ گرمہاجرین اس کے لیے تیار نہ تھے۔ کیونکہ وہ محنت کر کے اپنا وقت گذار نا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کی محنتوں میں برکت دی۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں مکے کے مسلمان یعنی مہاجر بڑے مالدار ہوگئے۔ تجارت کر کے انھوں نے اپنا گزارہ بھی کیا اور اسلام کی خدمت بھی کی۔

اسلام کے اس بھائی چارے پرمسلمانوں کو ناز ہے۔ یہ فخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ وہ غیروں کو اپنا بنادی ہے۔ ایسی محبت اور پیار کی با تیس تم کوکسی اور مذہب میں نہلیں گی' اسلام میں ذات بات' کالے گورے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے' اسلام میں سب بھائی بھائی ہیں تم خودرات دن بانچوں وفت مسجدوں میں یہ بھائی چاراد کیج سکتے ہو۔

اسلام میں امیری غربی کا کوئی قصہ ہی نہیں ہے' اسلام میں سب سے
اچھا وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے' پالنے والے اللہ کے حکموں کا سب سے
زیادہ پابند ہو- باتی اس کوشریف نہ کہیں گے جو بس سے کہتا پھرے کہ میرے باپ
دادا بڑے شریف تھے- ہاں ہے آ دمی بھی شریف ہوسکتا ہے اگر وہ اسلام کوسب سے
زیادہ عزیز رکھتا ہو- اور اس کے حکموں پڑمل کرتا ہو-

## مدينے كااچھاز مانە

مدینے میں رسول پاک نے مسلمانوں کے رہنے سہنے کے انتظام سے فارغ ہونے کے بعداینے دلیں کی بھلائی کی تدبیریں سوچیں ہم پڑھ چکے ہوکہ مدیندرسول پاک کے آنے سے پہلے ہرطرح سے بری حالت میں تھا۔ آئے دن یہاں کے بسنے والے بیاریوں میں تھنسے رہتے تھے۔ اس سے بڑھ کران میں ایک بہاری تھی-وہ بہت ہی بری بیاری ہے-اللہ اس سے قوموں اور ملکوں کو بچائے-تم پوچھو کہ وہ کیا بہاری تھی؟ وہ ناا تفاقی تھی- بہاری سے تو بس تھوڑ ہے بہت آ دمی مرجاتے ہیں۔ مگر کمبخت ناا تفاقی سے قومیں تباہ و برباد ہوجاتی ہیں' ملک ویران ہوجاتے ہیں-ان میں بسنے والے کنگال ہوجاتے ہیں' رفتہ رفتہ غیروں کی غلامی میں پھنس جاتے ہیں۔تم بڑے ہو کریہ ساری باتیں تاریخ کی کتابوں میں

مدینے کی بستی میں بھی یہ بیاری زوروں پڑھی اللہ نے اس بیاری کواپنے رسول کی برکت اور کوشٹوں سے دفع کیا۔ آپ سے بروھ کر آج تک دنیا میں انقاق پیدا کرنے والا نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ ہمیشہ بیرچا ہے تھے کہ سارے ملکول کے لوگ امن آرام اور چیکن سے رہیں۔

مدینه جہال مختلف قبیلے اور قومیں رہتی تھیں' رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے

ان میں ایکا پیدا کرنے کی بات چیت کی-ان سب کو ایک عہد نامہ کے لیے تیار کیا- یہ معاہدہ ایسا تھا کہ اس نے مدینے کے سارے بسنے والوں کو ایک قوم جیسا بنادیا ۔ تم آ کے چل کر پڑھوگے کہ یہود یوں کے علاوہ سب لوگوں نے عہد نامے کی پابندی کی ۔ یہودی ہیں ہی کچھا سے کہ کسی ملک میں امن اور چیئن سے نہیں رہ سکتے ۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو قرض دے دے کران کی کمائی سمیٹ لیتے ہیں اور پھر روپے بیتے کے دور سے ملک کے انظام میں چوری چھپے خرابی بیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اس وجہ سے یہ قوم ملکوں سے نکالی جاتی ہے ۔ تم بڑے ہوکر اس قوم کے حالات پڑھوگے۔

یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ تم پوچھو گے کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کے رسولوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں اور قتل کیا-رسول پاک نے ایسی جاہل اور اجڈ قوم کو ایک عہدنا ہے کی بڑی بڑی باتیں یہ تھیں۔ تھیں۔

۱- یہودی اپنے دین پررہیں گے اور مسلمان اسلام پر قائم رہیں گے-۲-اگر یہودیوں پر کوئی وشمن حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی مدد کریں

-2

٣- مدينے پركوئى چڑھآئے گاتو دونوں ال كراس كامقابله كريں گے-

سم-جب کسی سے کے کریں گے تو مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے-۵- مدینه یهود بول اورمسلمانون دونول کے لیے عزت کی جگه ہوگی-۲ - مسلمانوں اور بہودیوں کے جھگڑے رسول یاک طے کریں گے-اس عہدنا ہے کومسلمانوں نے اچھی طرح نباہا - مگریہودیوں نے اسے اپنی شرارت کی وجہ ہے توڑ ڈالا- ان کے ساتھ وہی ہوا جوان کی شرارت کے بدلے میں ہونا جا ہے تھا' یعنی مدینے سے نکالے گئے۔اس کے بعد مدینے والے امن سے رہنے لگئ مدینے میں اسلام اچھی طرح تھلنے لگا-مدینداسلام کامضبوط قلعہ بن گیا-سارے ملک عرب نے جان توڑ کوششیں کیں کہ اسلام کا پی قلعہ گرادیں مگرانھیں نا کامی ہوئی-اسلام اب ایک سخت چٹان کی طرح تھا کہ جو طاقت اس سے نگراتی وہ یاش یاش ہوجاتی-

کے والوں کی مدینے پرچڑ ھائی

تم سمجھتے ہوگے کہ مکے کے بت پرستوں نے مکہ چھوڑنے کے بعدرسول م یاک کومدینے میں چین سے رہنے دیا ہوگا -سینکروں میل دوری پر مدینے میں بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کو چیئن نہ لینے دیا۔ مجے والے جاہتے تھے کہ رسول یاک کواورمسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی پناہ نہ ملے۔مگراللّٰد کو کچھاور ہی منظور تھا اور وہ ہوکرر ہا۔

کے والوں نے جس طرح حبشوں کے بادشاہ کے پاس اپنے آدمی بھیجے تھے کہ ہمارے آدمی واپس کردواس طرح بہلے تو انھوں نے مدینے کے یہودیوں اورسرداروں کو یہ لکھا کہ "ہماری قوم کے جولوگ تمھارے شہر میں آ کر بسے ہیں انھیں اپنے شہر سے نکال دونہیں تو ہم تمھارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گئے۔" مگر جب اس میں کے والوں کو پچھ کامیا بی نہ ہوئی تو مستقل جنگ کی تیاری کی۔

کے والوں نے فوجیں تیار کیں۔اسلام کے مثانے کاپکا ارادہ کرلیا۔اول تو کے والوں نے جھاپے مارنے شروع کیے۔چوری چھے آ آ کرمدینے والوں کے جانور اڑا لے جانے لگئاس کے بعدانھوں نے بڑالشکر لاکرمسلمانوں کومٹانا چاہا مگر وہ آپ ہی آپ مث گئے۔مسلمانوں کی فوج میں کل تین سوتیرہ آ دمی تھے اور کے والے ایک ہزار تھے۔مگر جب مقابلہ ہواتو اسلام کی جیت ہوئی 'اوراسلام کا جب سب سے بڑادشمن ابوجہل تھاوہ بھی اس لڑائی میں مارا گیا۔

اسلام كےخلاف سازش

پہلے مقابلہ میں جب کے والوں کونا کامی ہوئی تو انھوں نے سارے عرب میں اسلام کے خلاف سازشیں شروع کردیں۔ ہجرت کے پانچویں سال

کے کے لوگ عرب کے دوسرے قبیلے اور مدینے کے یہودی سب مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی غرض ہے ایک بڑالشکر لے کر آئے۔

مسلمانوں نے اس سازش کا مقابلہ بڑی تدبیر کے ساتھ کیا۔ دینے کے چاروں طرف خندق کھودی' تا کہ دشمنوں کالشکر شہر میں نہ گھس سکے۔مسلمانوں نے سیخندق بڑی محنت سے تیار کی تھی 'رسول پاک بھی اس خندق کے کھود نے میں شریک تھے اور سب سے زیادہ کام کرتے تھے۔

مسلمانوں نے خندق کھودتے وقت رسول اللہ سے درخواست کی کہمیں اس وقت کے مناسب کوئی دعا سکھائے ، جس کو مسلمان ایک جنگی ترانه کی طرح پڑھتے جارے تھے۔اس دعا کا مطلب سے مسلمان ایک جنگی ترانه کی طرح پڑھتے جارے تھے۔اس دعا کا مطلب سے ہے۔"اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے دلوں کا در د دورکر۔" بید دعا بھی کرتے جاتے تھے:

"ا الله اگرتیری مهربانی نه ہوتی تو ہم نه ہدایت پائے نه صدقہ خیرات دیتے نه نماز پڑھتے -ا الله تُو ہم پراطمینان نازل کر که جب اسلام کے دشمن سامنے آئیں تو ہم ثابت قدم رہیں -ہارے دشمن ہمارے خلاف زیادتی کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں' وہ ہم کو تکلیفیں دے کر اسلام سے پھیرنا چاہتے ہیں اور ہم ہرگز ایسانہیں چاہتے -"

خندق کھودتے وقت رسول اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے اللہ عدد عاما نگتے جاتے تھے"ا ہے اللہ مہاجرین وانصار پر برکت نازل کر۔"

خندق کھودتے کھودتے ایک بخت چٹان نکل آئی جو کسی سے ٹوٹ نہ سکتی تھی۔ رسول اللہ سے عرض کیا گیا تو آپ نے کدال لے کر بروے زور سے اس پر ماری - چٹان ٹوٹ گئی اور اس سے چمک پیدا ہوئی ۔ اس پر آپ نے فرمایا: شام مروم اور یمن میں اسلام کھلے گا۔ اس کے بعد اس کے باتی حصے ٹوٹے ان سے بھی ایک روشی نکلی ۔ آپ نے فرمایا ایران میں اسلام پہنچے گا۔

خندق تیار ہو چکی جوہیں ہزار دشمن کے نشکر نے مدینے کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔شہر کے اندر یہودی طرح طرح کی باتیں بنا کرمسلمانوں کو تکلیف دیتے رہے گرمسلمانوں کی ہمت میں کچھفرق ندآ یا اور بڑی مضبوطی ہے سب کا مقابلہ کرتے رہے۔حضرت علی نے اس لڑائی میں بڑی بہادری کے کام کیے۔ مقابلہ کرتے رہے۔حضرت علی نے اس لڑائی میں بڑی بہادری کے کام کیے۔ ایک مہینے تک چوہیں ہزار آ دمیوں کا نشکر مدینے کے باہر یڑا رہا۔وہ

ایک سمینے تک چوہیں ہزارا دمیوں کا مستر مدینے نے باہر پڑارہا۔وہ چاہتا تھا کہ سی طرح شہر میں گھس کرمسلمانوں کو تباہ و برباد کر ڈالے، مگر اللہ اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔اس نے اپنی قدرت سے ایک رات ایسی زور کی آندھی چلائی کہ دشمنوں کے خیمے الٹ گئے ان کے کیڑے اڑ گئے اور تمام لشکر کی آگ بھی گئے اور سب کا فرراتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے۔

اس ناکامی کے بعدانھوں نے ایک اور شرارت کی کہ کچھ لوگ رسول پاک کے پاس آ کر کہتے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ اسلام سکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ مسلمان ہمارے ساتھ کرد بیجئے تا کہ وہ چل کر اسلام سکھا ئیں-رسول پاک اور مسلمان تو یہ بات جا ہتے ہی تھے۔اسلام سکھانے کی امید پرمسلمان ان کے ساتھ ہوجاتے مگر دھوکے باز کا فرانھیں شہید کر ڈالتے۔

اس طرح دھوکے اور دعا ہے رسول گیاک کے بڑے بڑے ساتھی شہید کیے گئے ایک دفعہ دس مسلمان شہید کیے گئے اور دوسری دفعہ ستر اسلام کے پئے ہوہے لوگ شہید کیے گئے-

کے والوں کی نا کامی

کے والوں کو اللہ نے ہروفت شکست دی - صبنیوں کے ملک میں ان کی ہارہوئی - کے میں اسلام کے مقابلہ میں انھیں شکست ہوئی - مسلمانوں کو طرح کے تکلیفیں دی گئیں - مگر مسلمانوں نے انھیں سہا - رسول پاک کو طرح طرح طرح کے تکلیفیں دی گئیں - مگر مسلمانوں نے انھیں سہا - رسول پاک کو طرح طرح سے ستایا گیا آپ کی ہنسی اڑائی گئ ورایا گیا و حمکایا گیا - و نیا کا لالچ ویا گیا - آخر میں آپ کے قتل کر ڈوالیں اسی مقصد سے انھوں نے رسول پاک کے گھر کو گھیرلیا تھا - اس میں بھی اللہ نے انھیں مقصد سے انھوں نے رسول پاک کے گھر کو گھیرلیا تھا - اس میں بھی اللہ نے انھیں ناکا م رکھا -

مدینے میں رسول پاک اور مسلمانوں کا پیچھا کیا گیا۔ پھر لشکر لاکر مسلمانوں اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹادینا چاہا۔ اللہ نے اس ارادہ میں بھی انھیں ناکام رکھا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن بری طرح مارا گیا اور وہی ہوکر رہا جواللہ چاہتا تھا یعنی یہ کہ اسلام اول تا آخر تمام عرب میں پھیلا اور پر اپنی نورانی کرنوں سے تمام دنیا کے ذرّے ذرّے کو چکا دیا۔

حديبيه كاعهدنامه

ہجرت (مدینے میں آنے) کے چھے سال رسول پاک نے خانہ کعبہ ک زیارت کرنی جاہی چنانچہ رسول پاک اور چودہ سومسلمان قربانی کے جانور لے کر کے روانہ ہوئے - مسلمانوں نے ہتھیا ربھی ساتھ نہیں لیے تھے جن سے کفار مکہ کو لڑائی کا اندیشہ ہوتا اور ہمیشہ سے بیدستور چلا آتا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے دشمن بھی آتے تو ان کی روک ٹوک نہ کی جاتی تھی - صرف بیہ ہی نہیں بلکہ حج کے مہینوں میں لڑائی لڑنا عربوں کے نزدیک بہت بڑا گناہ مجھا جاتا تھا۔

گراس موقع پر مکے والوں کو جب معلوم ہوا کہرسول پاک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آرہے ہیں تو نومیل کے فاصلہ پر پہنچ کر آگاباندھا اور مقام صدیبیہ میں ایک دم ہے آپ کو مکے جانے سے روک دیا- آپ اور آپ کے ساتھی سب کے سب احرام باندھے ہوئے تھے-

رسول پاک نے دوسلمانوں کو کھے کے کافروں کے پاس بھیجا کہ انھیں سمجھائیں کہ مسلمانوں کے آنے کا مقصد صرف خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ اس کے سوا اور پچھ نہیں۔ گر کھے کے کافروں نے دونوں مسلمانوں کو قید کرلیا۔ اس کے بعد یہ مشہور ہوگیا کہ وہ دونوں قتل کردیے گئے۔ اب رسول پاک نے مسلمانوں سے بیعت لی۔ یعنی اس بات کا پکا اقراران سے کرالیا کہ اسلام کی خاطر ہم اپنی جان اور مال سب پچھ دے دیں گے۔ تمام مسلمانوں نے بڑی خوشی سے یہ پکا قرار کیا۔

کافروں نے جود کھا کہ مسلمان رسول پاک کے سپے جاں نثار ہیں۔
اگرکوئی لڑائی ہوئی تو ہم پر جا کیں گے۔ انھوں نے حدیبیہ کے مقام پرا یک عہد
نامہ کیا۔ اس عہد نامہ کا نام "صلح نامہ حدیبیہ" ہے۔ رسول پاک د نیا ہیں امن
قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے ملے کے بت پرستوں نے عہد نامہ میں جوشرطیر
رکھیں سب آپ نے قبول کرلیں۔ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت تھے۔
آپ لوگوں کی جانوں کا تباہ ہونا اچھا نہ سمجھتے تھے' اس لیے آپ نے لڑائی کے
مقابلہ میں صلح کو پسند کیا۔ اس صلح نامہ کی پہشرطیں تھیں:

ا-مسلمان اس سال حج نه کریں گوٹ جائیں-۲-ا گلے سال حج کریں-مگر کے میں تین دن سے زیادہ نہ رہیں-۲۳- مکے کا کوئی آ دمی مسلمان ہوکر مدینے چلاجائے تو اسے مدینے میں ندر ہنے دیا جائے 'بلکہ مکے والوں کو واپس کر دیا جائے اور اگر کوئی مسلمان مکے میں آ جائے یا مکے میں موجود ہوتو کے والے اسے نددیں گے۔

۲-عرب کے باقی قبیلے اگر مسلمانوں کے طرفدار بنناچاہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھی سمجھے جائیں گے اور اگر کے والوں کے طرف دار ہوئے تو کے والوں کے ساتھی ہوں گے۔

رسول پاک اور مسلمان اس عہدنامہ پر ہرطرح قائم رہے۔اس عہدنامہ کا فائدہ یہ ہوا کہ دوسال تک عرب کے بسنے والوں کوسوچنے سیجھنے کا موقع ملا۔انھوں نے اسلام کو سیجھنے کی کوشش کی۔اسلام کے خلاف عربوں کے خیالات جو پہلے تھے اب وہ نہ رہے اور پچھ بچھ بد لئے لگے۔ اس عہدنامہ کوقر آن نے مسلمانوں کے لیے کھی فتح کہا۔ چنا نچہ ایسائی ہوا۔ دنیا کے بادشا ہوں کے نام اسلام کا بلاوا

اس عہدنامہ کے بعد ایک دن رسول پاک نے ضبح کی نماز کے بعد مسلمانوں سے فرمایا اب وہ وفت آپہنچا ہے کہ میں تم کواسلام سکھانے کے لیے مختلف ملکوں میں بھیجوں - کیونکہ اللہ نے مجھے ساری دنیا کے لیے پیغیر بنا کر بھیجا ہے - میر اارادہ ہے کہ اللہ کا پیغیام ملکوں کے امیر وں اور بادشاہوں تک پہنچاؤں م

تاكدد نياالله كاس نورے محروم ندر ب-

رسول پاک نے مسلمانوں کواسلام کے پھیلانے کی ضرورت جتلائی اور فرمایا دیکھوتم دنیا میں اس لیے ہو کہ لوگوں کو برائیوں سے روکو- اچھائیوں کا حکم دو-جاؤ اللہ کے بجروسے پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کا پیام پہنچاؤ۔

رسول پاک نے اپنی مہر تیار کرائی -جس پر" محمدرسول اللہ" کھدا ہوا تھا اور آپ نے اس زمانے کے بوے بوے بادشا ہوں کے نام اسلام کے بلاوے کے خط لکھے۔

اس وقت دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ سے سے روم کا بادشاہ جس کوقیصر روم کہا جاتا تھا۔ قیصر کی حکومت دنیا کے بہت بڑے جصے پرتھی۔ قیصر کواسلام کا بلاوا دینے کا یہ مطلب تھا کہ ساتھ ساتھ اس کی رعایا کو بھی بلاوا پہنچ کیونکہ بادشاہوں کی وجہ سے رعیت کی ذمہ داری بھی اس پرتھی۔

دوسرابرا بادشاہ ایران کا کسر کی تھا۔ یہ بھی برا بادشاہ تھا' بڑے بڑے ملک اور قو میں اس کے ماتحت تھیں۔ کسر کی کواسلام کا بلا وادینے کا مطلب میتھا کہ کسر کی کے ساتھ اس کی رعیت کو بھی میہ بیغام بہنچ جائے۔ اس طرح مصر کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ حبشیوں کے اس طرح مصر کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ حبشیوں کے

Λ4

بادشاہ نجاشی کواسلام کا پیام بھیجا گیا تھا-اس وقت جتنی دنیاتھی لینی امریکا کے علاوہ دنیا کے سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔تم بڑے ہوکر تاریخ میں پڑھوگے کہ اس وقت کی دنیا ان بڑے بڑے بادشاہوں کے قبضے میں تتمى - ان با دشا ہوں كواسلام كاپيام دينا گوياسارى دنيا كواسلام كاپيام دينا تھا-دنیا کے بادشاہوں کے نام جو خط لکھے گئے تھے ان کے مضمون مختلف تھے مگرایک بات سب میں تقی وہ یہ کہاہے بادشاہ اسلام لا یعنی اللہ کی فر مانبر داری قبول کر-اگراسلام لائے گا توسلامت رہے گا ورنہ ہلاک ہوجائے گا-" دوسری بات جوان دعوت نامول میں تھی وہ یہ تھی کہ اگرتم ہدایت کی راہ پر نہ آئے تو تمہارے ساتھ تمہاری رعایا بھی گمراہ رہے گی اور اس کا وبال تمہاری گر دنوں پر

رسول پاک نے جوعیسائی بادشاہوں کوخط کیصے ان میں قرآن کی ایک آیت تکھی جس کا مطلب ہیہ ہے'' اے کتاب والویعنی اے یہودیو اور عیسائیو!ان سب باتوں میں تم سب ہمارے ساتھ مل جاؤ - جوہم میں اور تم میں کیسائیو!ان سب باتوں میں تم سب ہمارے ساتھ مل جاؤ - جوہم میں اور تم میں کیساں ہیں - وہ یہ کہ اللہ کے سواکسی کی بوجانہ کریں اور کسی کواس کا شریک نہ کریں اور بندوں میں سے کسی کو اپنا معبود نہ بنا ئیں - اللہ کے ہواکسی کو بڑا نہ مانیں' اگر اہل کتاب اس کونہ مانیں تو کہد و کہ ہم تو اللہ بی کے فرمانبردار ہیں - "

ان خطوں کے جو نتیج نکلے وہ تاریخ کی بڑی بڑی کا بوں میں موجود ہیں تم بڑے ہوکر پڑھو گے ہاں اتناسمجھ لوکہ جضوں نے رسول پاک کی باتوں کو ماناوہ نیج گئے اور جضوں نے نہ مانا ان کی حکومتیں مٹ گئیں'ان کی نسلیس برباد ہوگئیں۔سوچو تو اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا کتنی بری بات ہے۔نہ ماننے میں تباہی اور بربادی ہے ماننے میں نجات اور کا میا بی۔

کھے کی فتح

کے ماتھ ال کرمسلمانوں کے طرف دار کافروں پر جملہ آور ہوئے -تم نے اس عہدنا ہے میں بیشرط پڑھی تھی کہ جو قبیلے چاہیں مسلمانوں ہے میل اور سلے رکھیں عہدنا ہے میں بیشرط پڑھی تھی کہ جو قبیلے چاہیں مسلمانوں ہے میل اور سلے رکھیں اور جو قبیلے چاہیں مسلمانوں کے لیے بھی اس عہدنا ہے کی شرطیں اور اس کی پابندی الیی ضروری تھی جیسی مسلمانوں اور کے کے عہدنا ہے کی شرطیں اور اس کی پابندی الیی ضروری تھی جیسی مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر کافروں کے حلیف مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر چڑھ دوڑ نے اور ان کے بہت ہے آدمیوں کو مارڈ الا -مسلمانوں کے ساتھی قبیلے بیادی نے خانہ کھیہ میں پناہ کی وہاں بھی بے چاروں کو امن نہلی ۔ کے کافروں نے باس تی فریاد الیے ساتھی قبیلے کی مدد کی مسلمانوں کا حلیف قبیلہ درسول پاک کے پاس اپنی فریاد الے ساتھی قبیلے کی مدد کی مسلمانوں کا حلیف قبیلہ درسول پاک کے پاس اپنی فریاد الے کر گیا۔

آپ نے کے والوں کے سامنے تین باتیں پیش کیں(۱) مسلمانوں کے حلیف قبیلے کے مقتولوں کا خوں بہا دیں یعنی جو مارے گئے ہیںان کے خون کے عوض میں ان کے وارثوں کو روپیہ دیں(۲) اپنے ساتھی قبیلے کی مدونہ کریں-(۳) اگرید دونوں باتیں نہ مانیں تو عہدنا مدٹوٹ جائے گا اور عہدنامہ کی مدت ختم کردی جائے گی - ملے کے کا فروں نے جواب میں کہلا بھیجا - "ہم عہدنامہ تو ڈتے ہیں - "اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اس عہدنامہ پر قائم رہنا ضروری نہ رہا -

مسلمانوں نے اپنے علیف قبیلے کی مدد کے لیے دس ہزار فوج تیار کی میہ دس ہزار فوج تیار کی میہ دس ہزار فوج تیار کی ایک دس ہزار فوج کیسی تھی ؟ یہ وگ سب کے سب سپچ مسلمان تھے۔ تاریخ والے ان کوان کی ایمانی خوبیوں کی وجہ سے قد وی (پاک لوگ) کہتے ہیں۔ یہ لوگ کے کہنے۔ صرف اس لیے کہ اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امن کی جگہ بنا کیں اور ظلم اور زبردی کو دنیا سے مٹادیں۔ اس فوج کے سردار ہمارے مہارے مادی رسول یاک تھے۔

تم خیال کرتے ہوگے کہ رسول پاک کے پرفوج لےجارہے ہوں گے تو شاید بڑے کر وفر اور نمائش کے ساتھ جارہے ہوں گے جس طرح عام بادشا ہوں کا دستورہے - مگر ایسانہیں ہوا - آئہ ہم بتائیں ذرا دیرسوچوتو کیا ہے وہ مکہ تونہیں

ہے جہاں لگا تار تیرہ سال دن رات رسول پاک اورمسلمانوں کوستایا گیا؟ آ پ كى اورآپ كے ماننے والوں كى جانيں لينے كى كوششيں كى كئيں اور بيسب اسلام کے مٹانے کے لیے کیا گیا؟ مسلمان اسلام کے ان ہی دشمنوں پر چڑھ کرآ رہے ہیں ٔ رسول پاک تمام فوج کے سردار ہیں 'باوجوداس کے ایک اوٹنی پر منصر ف آ پ ا کیلےسوار ہیں بلکہ آپ کے ایک غلام آپ کے ساتھ ہیں- دس ہزار قد وی آپ کے پیچھے تیجھے آ رہے ہیں ٔرسولؑ یاک اورمسلمان سر نیچے کیے ہوئے ہیں اور اللہ کی بروائی اورتعریف بیان کرتے ہوئے مکے کی طرف چلے جارہے ہیں-شام کے وقت اللہ کے بیفر مانبردار کھے کے باہر آ کر اتر ہے-رسول ک یاک نے تھم دیا کہ خوب روشنی کرو-رات اس جگه گذاریں گے-سامنے مکے کی آ بادی ہے' اس بستی کی گلیوں میں رسول پاک کوجاد وگر کہا گیا تھا- آ پ کی ہنسی اڑ ، کی گئی تھی۔ آپ کو دنیا کالالچے دیا گیا تھا۔ ایمے کے رہنے والے رسولؑ پاک اورمسلمانوں کے خون کے پیاہے تھے-اسی سبب سے رسول پاک اور مسلمانوں كواپنا وطن حچيوژنا پڙا تھا- رسول ياك اورمسلمانوں كواپنا وطن حچيوژنا پڙا تھا-رسولٌ یاک اورمسلمان بالکل بےقصور تھے-اگر کوئی گناہ تھا توبس اتنا تھا کہ رسول ً یاک ادرآ پ کے ساتھی لوگوں کو سیجے دین کی طرف بلار ہے تھے۔ کوئی اور بادشاہ ہوتا توالیی ظالم ستی کے رہنے والوں کا راتوں رات نیند

ہی کی حالت میں کام تمام کردیتا - مگریددین کے بادشاہ ایسے اچھے اور رحم دل ہیں کہ اگر کسی کو کا ٹا بھی لگتا ہے تو اس کے درد سے بے چین ہوجاتے ہیں' قوم مارتی ہے' ستاتی ہے - مگر اس پر بھی آ پ قوم کی بھلائی اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں - "اے اللّٰہ میری قوم مجھے جانتی نہیں' انھیں سجھ دے - "

غرض کہ رسول پاک اور مسلمان رات بھر کے کے باہر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔

صبح کورسول پاک نے مکے والوں کے لیے بیاعلان کیا کہ مسلمان شہر میں واغل ہوں گے(۱) جوآ دی اپنے گھر کے دروازے بند کرکے بیٹھا رہے گا اسے پچھنہ کہاجائے گا(۲) جولوگ کے کے سردار ابوسفیان کے گھر میں رہیں گے اضیں امان ہوگی (۳) جولوگ خانہ کعبہ کے صحن میں داخل ہوں گے انھیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔

غرض کہ پاک لوگوں کی بیفوج رسول پاک کے ساتھ ساتھ کے میں داخل ہوئی - ہر طرف امن اور اطمینان ہے - علی کی دبی گلیاں ہیں 'وبی دور در در العمینان ہے - علی کی دبی گلیاں ہیں 'وبی لوگ میں جو دن رات اسلام کے مثانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہتے تھے۔

رسول پاک اومٹنی پرسوار ہیں خانہ کعبہ سامنے ہے کے کے لوگ شرمائے ۹۳ ہوئے سرجھکائے آپ کے سامنے کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں" تم لوگ آج مجھ سے کس فتم کے سلوک کی امیدر کھتے ہو کئے والے آپ کے رحم وکرم کواچھی طرح جانتے تھے وہ سب کے سب بول اٹھے آپ مہر بان ہیں آپ رحم والے ہیں آپ مہر بان بھائی کے بیٹے ہیں۔

ین کرآپ نے فرمایا "جاؤتم پرکوئی الزام نہیں ہے-"

اس کے بعدرسول پاک نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جن کی تعداد اس کے بعدرسول پاک سے قامت تک کے لیے خانہ کعبہ بتوں کی پوجا سے پاک ہوگیا-حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی-اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی-اس گھر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے برنایا تھا-رسول پاک نے اسے بتوں سے صاف کر کے پھرسے اللہ کا گھر بنادیا-

رسول پاک نے ملے والوں سے اسلام کے معاملے میں پچھ نہ کہا۔ وہ خوب سوچ سمجھ کرآپ ہی آپ مسلمان ہوگئے اور آئندہ کے لیے مکہ مسلمانوں کی پاکستی بن گئی۔اللہ کی رحمت اور برکت اس پاکستی پردن رات نازل ہو۔ عرب میں گھر آسلام کا جرچا

کے کی فتح کے ساتھ ہی سارا عرب اسلام کے آگے جھک گیا-عرب کے رہنے والوں نے اسلام کی اچھائیوں کواچھی طرح دیکھے لیا تھا-اس کے علاوہ هه فتح کے بعدرسول پاک کی عام معافی نے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچا- ایسا اچھا معاملہ اورالیں اچھی عاد تیں انھوں نے پہلے بھی نہ دیکھیں تھیں اور نہ نیں تھیں-عربوں کے قبیلے آ آ کر مسلمان ہونے لگے-رسول پاک کے پاس رہ کر اسلام سکھتے پھر اپنے قبیلوں میں جاکر لوگوں کو اسلام سکھاتے- تاریخ والے اس سال کو وفدوں کا سال کہتے ہیں یعنی اس سال رسول پاک کے پاس عربوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں آتیں اور اسلام قبول کرتیں-

قرآن میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے"جب اللہ کی مدداور کا میا بی آئی تو دیکھا تو نے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہور ہے ہیں - بیس اللہ کی بردائی اور بزرگی بیان کر - اس سے معافی ما نگ - بے شک وہ بردائی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے - "

رسول پاک کے آخری حج سے پہلے عرب سے بت پرسی مٹ گئ -لوگ
ایک اللہ کے آگے جھک گئے اور سارے ملک عرب کا ایک ہی دین
ہوگیا - چاروں طرف سے اَللہُ اَ کُبُر کی صدا کیں بلند ہونے لگیں - ابسارا عرب
اسلام کی روشن سے جگمگا اٹھا - اسلام کی با تیں عرب کے بیچ بی نظر آنے
لیس - عرب کا صحر اکلمہ تو حید سے گونج اٹھا - لا اِلدُ اِللّٰ اللّٰہ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللّٰہِ -

## رسول ياك كا آخرى حج

ہجرت کے دسویں سال رسول پاک نے اپنا آخری جج کیا۔اس جج میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزارتھی۔اتنا بڑا مجمع ہے۔ یہ سب لوگ ایک خیال کے ہیں۔ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔سب کے دل بدل گئے ہیں۔رسول پاک کے قدموں پراپی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔

ایک عجیب سال تھا جود نیانے دیکھا۔ وہی مکہ ہے۔ جہاں آپ کی بات
کوکوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی مکہ ہے جہاں آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ وہی مکہ ہے
جہاں آپ پر پھر برسائے جاتے تھے وہی مکہ ہے جہاں کے لوگ اپنے کا نون
میں روئی ڈالے رہتے تھے کہ آپ کی بات نہ تن لیں 'وہی مکہ ہے جہاں آپ کے
قتل کی تدبیریں کی گئیں۔ گراللہ نے ان تدبیروں کونا کام کیا۔

اب آج آپ کے آخری ج کے دن کے کے بسنے والے آپ کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے بتاب ہیں-رسول پاک کواپناہادی اور اپنا آقا مان رہے ہیں' آپ کے حکموں کو ماننے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ای ج کے بعد اللہ نے قرآن کی بیآ بت اتاری-اُلیکُومُ اُکے ملٹ لکٹ کُمُ وَہُنے کُمُ مُ وَاتُمُمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی وَ رَضِیْتُ لکُمُ الْاِسُلامَ دِیُناً۔ آج

کے دن میں نے تمھارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کوتم پر پورا کر دیا - دین کے پورے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا دین نہ آئے گا اور نعمت کے پورے ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا دین نہ آئے گا اور نعمت کے پورے ہونے سے بیمرادھی کہ رسالت پوری ہوگئی - اب اس کے بعد کسی نبی یا پیغمبر کی ضرورت دنیا کو نہ رہے گی - بس رسول کی رسالت ساری دنیا کے لیے آخری رسالت ہے اور اسلام آخری دین ہے - اب کسی نئے دین کی ضرورت نہ ہوگی -

اس جج کے موقع پر رسولؑ پاک نے مسلمانوں کو پچھ بھیحتیں کیں تھیں۔وہ تصیحتیں الیں اچھی ہیں کہ ہم کو چاہیے کہان پرخود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچا ئیں۔وہ تصیحتیں یہ ہیں ذرا کان لگا کرسنو۔

" لوگوتمہاری جانیں اور تمہارا مال اور تمہاری آ بروئیں اور عزیں ایک دوسرے کے لیے ایس عزت والی ہیں جیسا کہ یہ جج کا مہینہ عزت والا مہینہ ہے۔ یہ جج کا دن عزت والا دن ہے یہ مکہ کی جگہ عزت والی جگہ ہے۔ تم سب کے سب آ دم کی اولا دہو۔ عربی کو تجمی پر اور عجمی کوعربی پر کوئی برتری نہیں ہے۔ سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور سب بھائیوں کے حقوق برابر ہیں تمھاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ عورتیں تمھارے ہاتھ میں اللہ کی امانت ہیں۔ پس تم ان سے اچھا برتا و کرو تمھارے ملام اللہ کے بندے ہیں جوخود کھاؤ

ان کوکھلا و' جوخود پہنوان کو بہنا ؤ-لوگو! میں تبہارے لیے دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں' اگرتم ان کومضبوطی سے پکڑے رہوگے تو بھی گمراہ نہ ہوگے۔وہ دو چیزیں اللّٰہ ک کتاب اوراس کے رسول کا طریقہ ہیں۔"

آ خرمیں رسول پاک نے لوگوں سے بوچھا" لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت بوچھا جائے گا-توتم کیا جواب دوگے؟"

سب مسلمانوں نے ایک ہی آ واز میں کہا" ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے اللہ کے حکم ہم تک پہنچادیے 'آپ نے نبوت کے کام کواچھی طرح انجام دیا-آپ نے کھر ااور کھوٹا ہم کواچھی طرح بتادیا-

ای وقت رسول پاک نے اپی شہادت کی انگی آسان کی طرف اٹھا کر فرنایا:"اے اللہ س لے! اے اللہ س لے! تیرے بندے کیا گواہی وے رہے ہیں۔اے اللہ گواہ رہ ۔ بیسب کے سب لوگ کیا صاف اقرار کر رہے ہیں۔"

پھر رسول پاک نے مسلمانوں کو سمجھایا" دیکھو جولوگ موجود ہیں وہ آئی لوگوں کو جومو جونہیں ہیں 'بیسب با تیں پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض سننے والوں سے وہ لوگ زیادہ ان باتوں کو یا در کھیں اور ان کی حفاظت کریں اور اسلام کی باتوں کو اور اسلام کی باتوں کو یا در کھیں اور ان کی حفاظت کریں اور اسلام کی باتوں کو اور وں تک پہنچا کیں۔"

## رسول یاک کی وفات

ہجرت کا گیار ہواں سال ہے۔رسول پاک آخری جج کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے ہیں۔رسول پاک نے مسلمانوں کواس جج کے موقع پر پوری با تیس بتادی ہیں۔ اللہ نے اسی موقع پر آپ کودین کے پورا ہونے اور نبوت کے ختم ہونے کی خوش خبری دے دی۔ اس بات سے رسول پاک کے بوت بڑے برٹ سرتھیوں کو معلوم ہونے لگا تھا کہ آپ اپنا کام پورا کر چکے اور اب بہت دن ہمارے ساتھوں کو معلوم ہونے لگا تھا کہ آپ اپنا کام پورا کر چکے اور اب بہت دن ہمارے ساتھوں کو معلوم ہونے لگا تھا کہ آپ اپنا کام پورا کر چکے اور اب

آخری جے سے واپس آنے کے بعدرسول پاک نے وفات سے ایک مہینے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے یہ سے تیں کیں۔" لوگو اللہ کی سلامتی اور حفاظت اور مددتم حارے ساتھ ہو۔اللہ تصیں بڑھائے۔اللہ تم کوسید سی راہ پڑچلنے کی طاقت دے۔اللہ تسمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ دنیا کی مصیبتوں سے بچائے اور سلامت رکھے۔ میں شمعیں خداتری اور پاکیزگی کی تاکید کرتا ہوں اور شمصیں اپنا جانشین بنا تا ہوں۔ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ اللہ کی بھیلنے پائے۔"
مجھی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہوئے۔ تم کو تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی بستیوں میں گھمنڈ اور غرور نہ تھیلنے پائے۔"

حاصل ہوں گی- مجھے بیدڈ رنہیں کہتم مشرک بن جاؤ گےلیکن ڈراس بات کا ہے کہ دنیا کے لالچ اور فتنے میں پڑ کرتم کہیں ای طرح ہلاک نہ ہوجاؤ – جیسے پہلی قو میں تباہ ہوگئیں۔"

آخر میں آپ نے سب مسلمانوں پر جو قیامت کے نمودار ہونے تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گئے سلام بھیجا۔

پچھ دنوں بعد آپ کو بخار آیا۔ آپ کا بخار کھی بڑھ جاتا تھا 'کھی کم ہوجا تا تھا 'کھی کم ہوجا تا تھا۔ وفات سے پانچ دن پہلے آپ دوساتھیوں کے کندھوں پرسہاراد بے کرمسجد میں تشریف لائے اور مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھادیا کہ "تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے جس نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا تھا۔ تم ہرگز ایسانہ کرنا۔ اس قوم پراللہ کا بڑا غضب بیجس نے نبیوں کی قبروں کوعبادت تم ہرگز ایسانہ کرنا۔ اس قوم پراللہ کا بڑا غضب بیجس نے نبیوں کی قبروں کوعبادت گاہ بنایا ۔ دیکھو! میں شمصیں اس بات سے روکتا ہوں۔ دیکھو میں شمصیں سب باتیں گاہ بنایا۔ دیکھو! میں شمصیں اس بات سے روکتا ہوں۔ دیکھو میں شمصیں سب باتیں پہنچا چکا۔ اللہ اتو اس بات کا گواہ رہ! ا

ان نصیحتوں کے بعد رسول پاک نے مسلمانوں سے بوچھا" کسی مسلمان کا مجھ پر کوئی حق ہوتو وہ اپنا حق مجھ سے مائگے اور لے لے-" ایک مسلمان کے رسول پاک نے بچھ رض لیاتھا آپ نے اسے وہ قرض ادا فر مایا- مسلمان سے رسول پاک نے بچھ رض لیاتھا آپ نے اسے وہ قرض ادا فر مایا- اسل کی عمر اس کے بعد آپ کاضعف زیادہ ہوگیا- آخر پیر کے دن ۱۳ سال کی عمر

آخر میں فرمایا" اے اللہ تو بہترین دوست ہے-" اُللَّهُمَّ صَلِّ عَلَیٰ مُحَمَّدِوَّ عَلَیٰ اللهِ مُحَمَّدِ وَبَارِکُ وَسَلِّمْ-(اے اللہ تُو محمدًا درمحمدگی اولا دیررحمت برکت اور سلامتی بھیج -)



|                                                                         | 1, • *                                                                | سرعظ         | ے ا                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                                                                         | آپ سے غظیم نونہال                                                     |              |                                       |
|                                                                         | رفعت فکر کے لیے اور علمت باکستان کے لیے ان کو نکر دین سے آراسند کیجیے |              |                                       |
|                                                                         | اوران كو نونهال أدب كى ديتى كتب پرهيئ كود بجير                        |              |                                       |
|                                                                         | ہدود کی دین کتب آپ کے یاہے میں فکر دین کاسامان فراہم کرتی ہیں۔        |              |                                       |
| ۲۰رپ                                                                    | حلاش امن                                                              | ۱۹۰ ریے      | نورستان تبليغي ايديش                  |
| 416                                                                     | سب سے برے انسان(پشتو)                                                 | ۳۰ رپ        | نورستان طالب علم ايديشن               |
| ۲رپ                                                                     | ب سے بدے انسان (مجراتی)                                               | ر ۲۵ رپ      | خودی تغلیمات نیوی صلی الله علیه و سلم |
| ۳ رپ                                                                    | سب سے برے انسان (سندھی)                                               | ۵۳ رپ        | خودی مفکرین اسلام                     |
| ے رہے                                                                   | سب سے بوے انسان (پنجالی)                                              | ۹۰ رپ        | نظریه و فلسغه تعلیم اسلامی جلد اول    |
| ۵رپ                                                                     | حلال و حرام اسلام بین                                                 | ۵۳ رپ        | نظریه وفلسفه تعلیم اسلامی جلد دوم     |
| i                                                                       | مقالات شام مدرد ( آؤ محبت کریں ) ۱۹۸۵                                 | ۱۰۰ رپ       | تصور دیاست اسلامی                     |
| ۳۰ رپ<br>۳۰ رپ                                                          | مقالات شام جدرو(احزام) ۱۹۷۲<br>داستان حج                              | مدر پ        | وانائے سبل                            |
| ۵۰ رپ                                                                   | وہسمان بے<br>اکیسویں صدی کی جانب(جلد اول)                             | ۳۰رپ<br>۳۵رپ | قرآن-مقعمد و منهاج<br>در مدرم         |
| ۱۵۰رپ                                                                   | ا کیسویں صدی کی جانب(جلد دوم)                                         | ۱۰۰ رپ       | شاه راه زندگی<br>عرفانستان            |
| ۵۰رپ                                                                    | ميائل دافكار<br>ميائل دافكار                                          | ۵۰ رپ        | حواصان<br>فکرستان                     |
| ۱۵۰ پ                                                                   | کتابوں کی کتاب                                                        | ۳۰ رپ        | ارض قرآن ڪيم<br>ارض قرآن ڪيم          |
| ۱۱ رپ                                                                   | اقدار حيات                                                            | ۲۰ رپے       | فور کے پھول                           |
| ۱۰ رپ                                                                   | لوح بھی تو قلم بھی تو متیرا وجود الکتاب                               | ۳۰ ریے       | امن                                   |
| مين مدرد فا وُنڈيشن - المجيد سينشر - ناظم آباد نمبر ۳ - کراچی - ۲۳۲۰۰ ه |                                                                       |              |                                       |
| مر بعدره کتابهتان - سیوان نج بلذنگ - شاهراه لیات - کراجی                |                                                                       |              |                                       |
|                                                                         | ت-ساہراہ حیات- برایل                                                  | ن-ميوان بررع | או העני עישעי                         |



حكيم محمد سعيد شهيدكي روش تحرير

حکیم محد سعید شہیدنے صحّتِ جسمانی کے علاوہ صحّتِ رُوحانی کے لیے مجھی نا قابلِ فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ انتظامی اعتبارے متعدد دینی کانفرنسوں کا انعقاد اور تخلیقی حوالے سے مذہبی مطبوعات کا قابلِ قدرسلسلہ ان کے جذبۂ ایمانی کاعکاس ہے۔

نونہاں کی کردار سازی کے سلسلے میں پانچ حصوں پر مشتمل حضوّار کی مثالی زندگی ہے متعلق ایک کتابی سلسلہ" نقوش سیرت: کے عنوان سے تحریر کیا جس سے بحیّوں کے علاوہ عام قارمین بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں۔

جناب رفیع الزّمان زمیری نے "تفوش سیرت "كو عام فهم انگریزی زبان كے قالب میں دھال دیاہے اور ممدرد فاؤنڈلیشن نے اسے انگریزی كے قارمین كے لیے



کے نام سے شائع کر دیاہے۔ کتا بچوں پرمشمل پرمحمل سیط مراس مرادو ہے میں اور مجلد۔ مسرر دو ہے میں دستیاب ہے

مدرد فاؤندين ياكستان، ناظم آبادنمرس، كرايي ٢٧٠٠